

















| صخفبر | عنوان                                    |
|-------|------------------------------------------|
| ) 144 | ⊕ آزحی                                   |
| 141-  | ⊕ آڑھتی اجرت کا مستحق کب بتا ہے؟         |
| m     | ⊕ آرهتی ہے قرض لین                       |
| 177   | 🟵 آرهن کا مجموت بولنا                    |
| 177   | 🕾 آرهی کامال ادهار 😸 کرنفندادا لیگی کرنا |
| 142   | ⊕ آزادمورت کی خرید و فروخت               |
| 144   | 🟵 آزادمورت کی خرید وفر وخت کرنا          |
| 179   | 🟵 آزاد گورت کی خرید و قروخت کے مترادف ہے |
| 14.   | 🟵 آزادی فحتم موجاتی ہے قرض ہے            |
| 14+   | 🟵 آلات تصویر کی خرید و فروخت             |
| 141   | ⊕ آلات ابوك تق                           |
| 128   | 🕾 آلات ابوداعب کی خرید و فروخت           |
| 145   | ⊕ آلات موسیقی کی خرید و فروفت            |
| 121   | ⊕ آلوز شن كاندر مونے كى حالت ميں يجنا    |
| 140   | 🕾 آم بڑے ہونے یا پکنے ہے پہلے فروخت کرنا |
| 140   | المن فروقت                               |
| 140   | ⊕ آمدنی فروخت کرنا                       |
| 140   | 🕾 آهدورفت كاخرجها الشمل قيمت مين ملانا   |





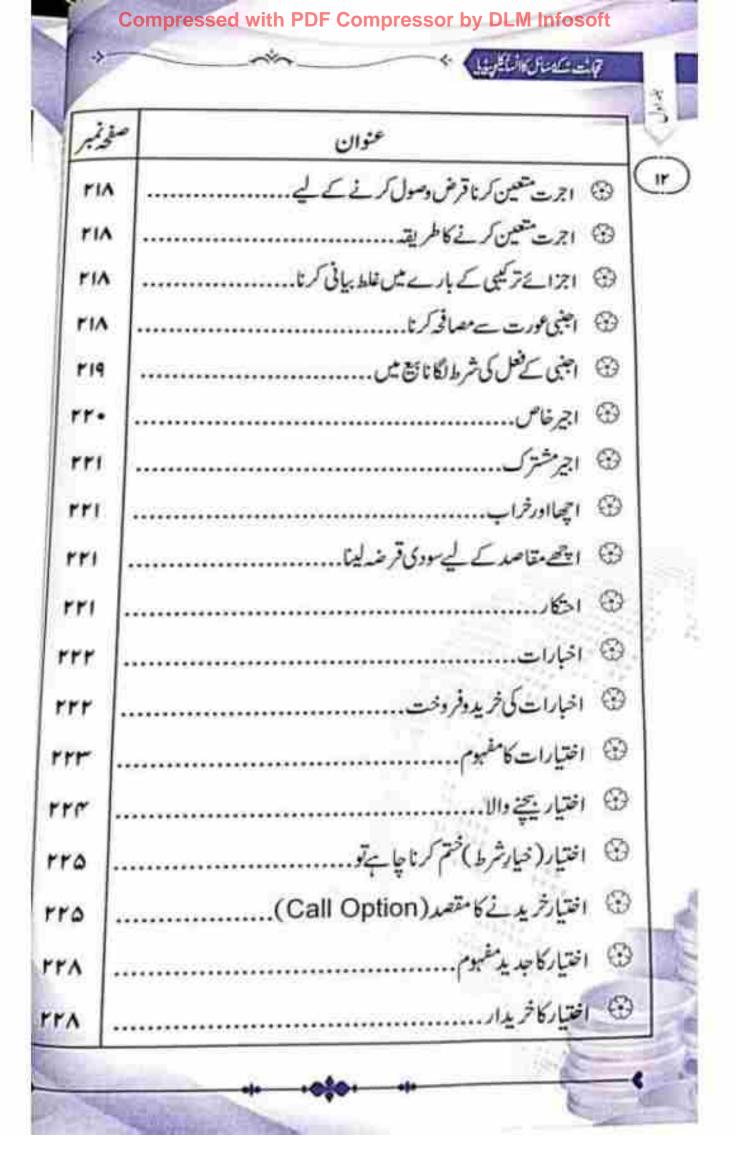

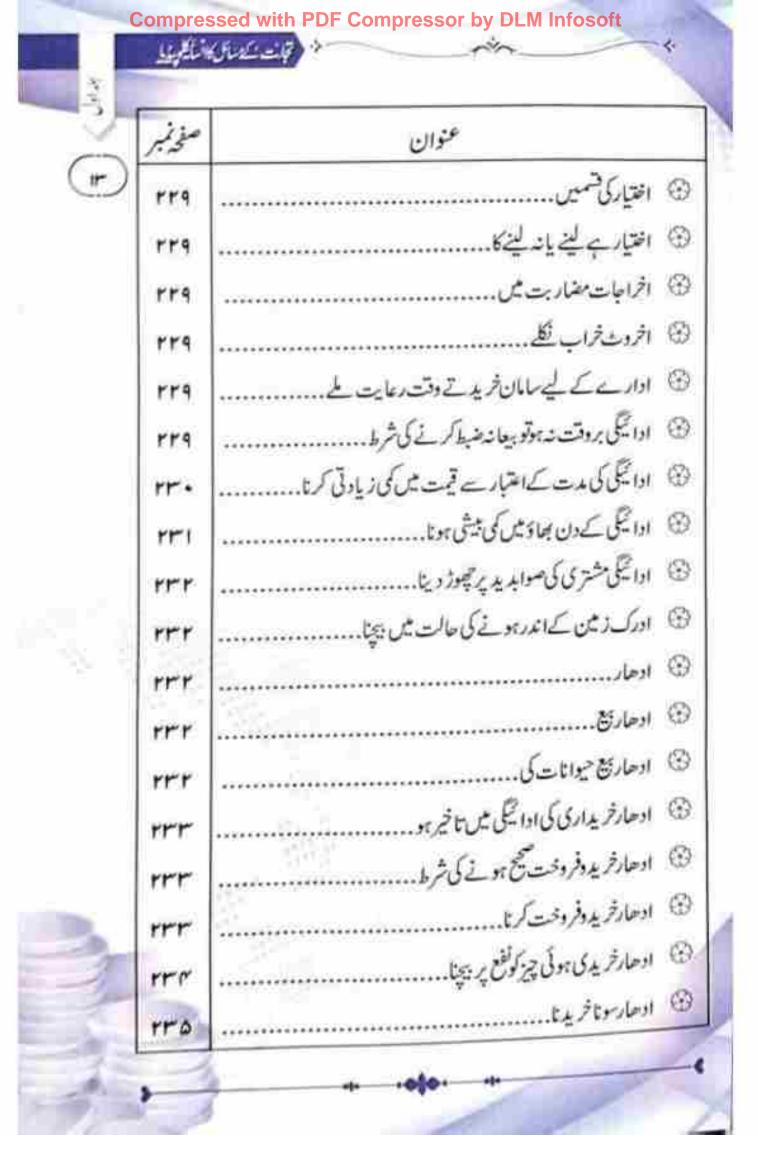





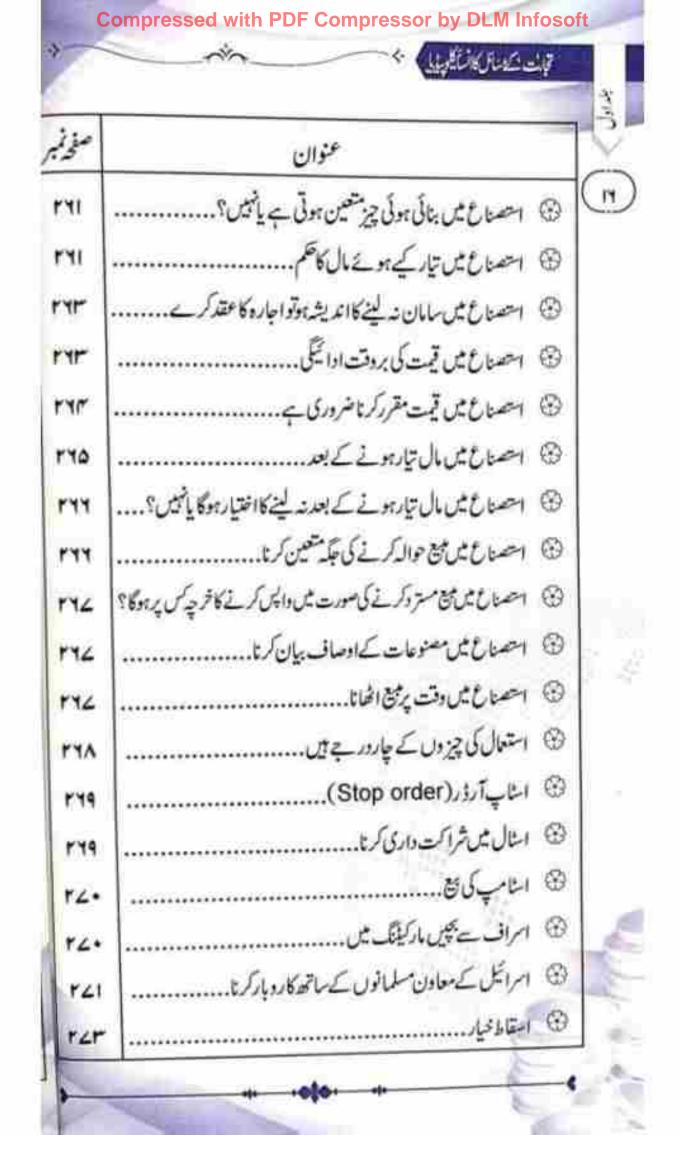



| Light UN | JULIE ->                                         |    |
|----------|--------------------------------------------------|----|
| صخنبر    | عنوان                                            |    |
| rgA      | اعصائے انسان کی خرید و فروخت                     | 6  |
| 791      | اعضاءانسانی کی خرید و فروخت                      | 6  |
| 191      | اعلانات اسلامی عقیدے کے خلاف نہ ہول              | 6  |
| rea      | اعلانات بحيائى والى باتول سياك بول               | 6  |
| 199      | اعلانات مفلى جذبات بحزكانے والى باتوں سے پاك ہوں | 6  |
| r        | اعلان میں حرام چیزوں کا استعال کرنا              | Ç, |
| r        |                                                  | €  |
| r+1      |                                                  |    |
| F+1      | الفنل كمائي                                      | 6  |
| r-1      | افيون                                            | Ş  |
| r.r      | افيون کی څريد وفروخت                             |    |
| r.r      | افيون مين أق شلم                                 | 6  |
| r.r      | ا قاله (سودافحتم كرنا)                           | 6  |
| r.0      | ا قالد تعاطی ہے                                  |    |
| r.4      | ا قاله جب با نُع كاوكيل كرے                      | 6  |
| ۲٠٦      | ا قالدو دسرول كے حق ميں جديد نظ كے تقلم ميں ہے   |    |
| r.Z      | ا قالت مجمع ہوئے کے لیے شروری ہے                 |    |
| r.4      | ا قاله کا اقالہ                                  | 6  |



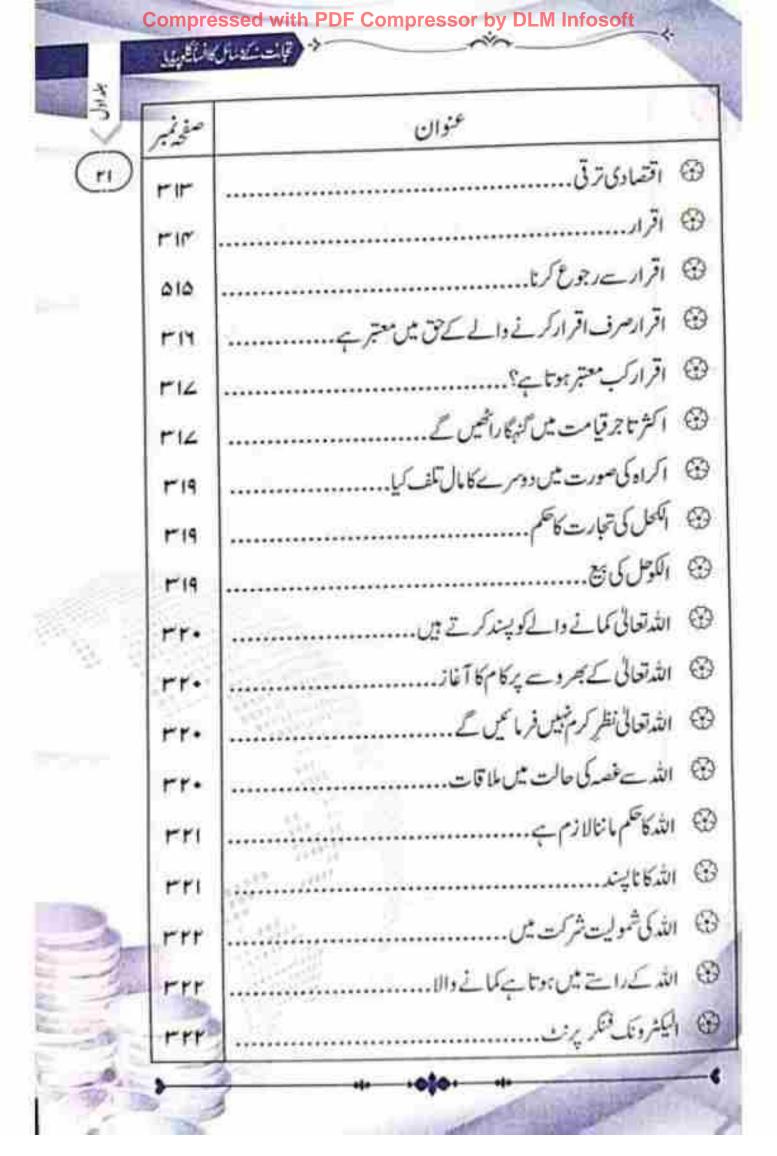





| 0 | عنوان                     |                                      |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
|   | بع ما د و کو حاملہ بنا نا | ﴾ انجلشن کے ذریا                     |
| 4 | إفروخت كرنا               | 🖯 اندازه کر کے اثبے                  |
| 9 | ما ہنڈی کا معاملہ         | 🖰 اندرون ملک 🛪                       |
| • | ما ننزے کی آئے            | 🛭 انڈے کے وفر                        |
|   |                           | 🖰 انڈے گندے                          |
| r |                           | 🛭 انبان                              |
|   | روخت                      | 🖰 انسان کی فریدوفه                   |
|   |                           | 🛭 انسان کی لاش                       |
| ٠ |                           | 🕃 انسانی اعضاء کی                    |
| ٠ | . کھا د کے طور پر بیچنا   | 🗗 انسانی بول وبراز                   |
| s |                           | 🕃 انبائی فضلہ                        |
| ٠ |                           | 🛭 انانىلاش                           |
| ٠ | ************************  | 🛭 انشورنس                            |
| ۸ |                           | 🛭 انشورنس کرنااملا                   |
| ۸ | ىپورث يىل                 | 🕏 انشورنس کرناایک                    |
| ۸ | رتی کاموں کے لیے          | 🕏 انشورنس کرناتجار                   |
| ۸ | ىك                        | ۵ انشورنس کرناگاز<br>۵ مورنس کرناگاز |
|   | يكل كتام ك                | المعون كرناميذ                       |

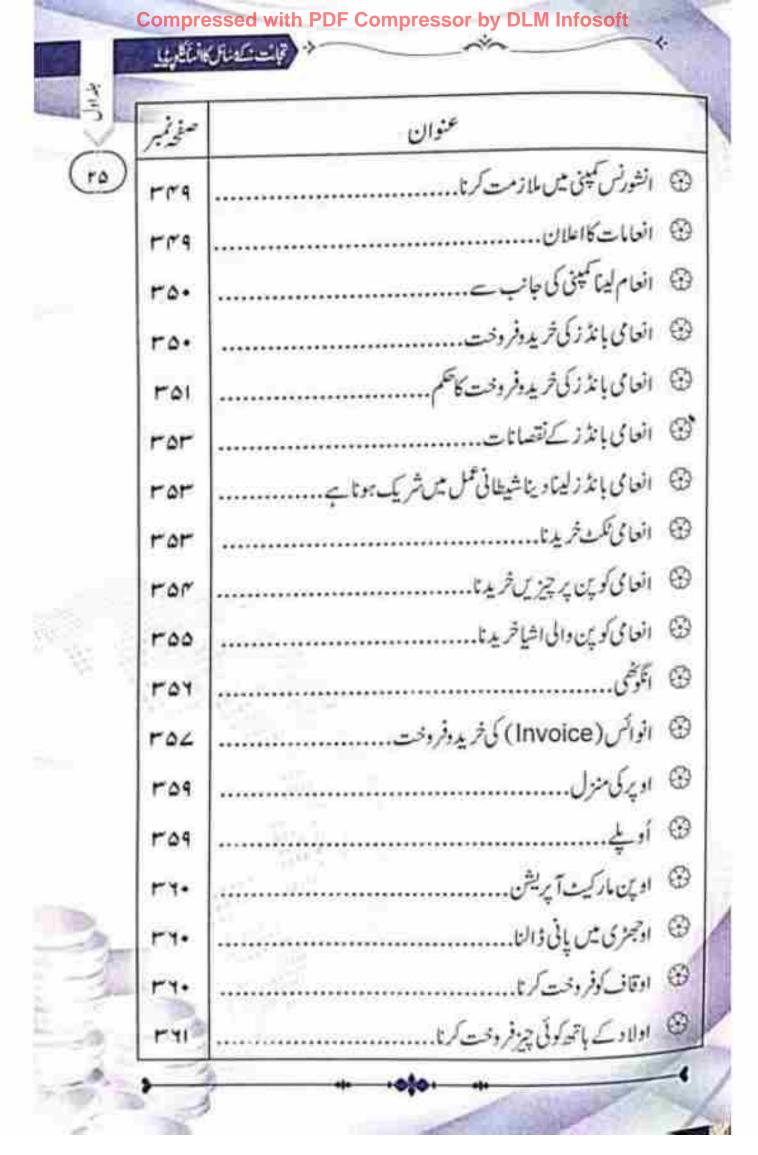



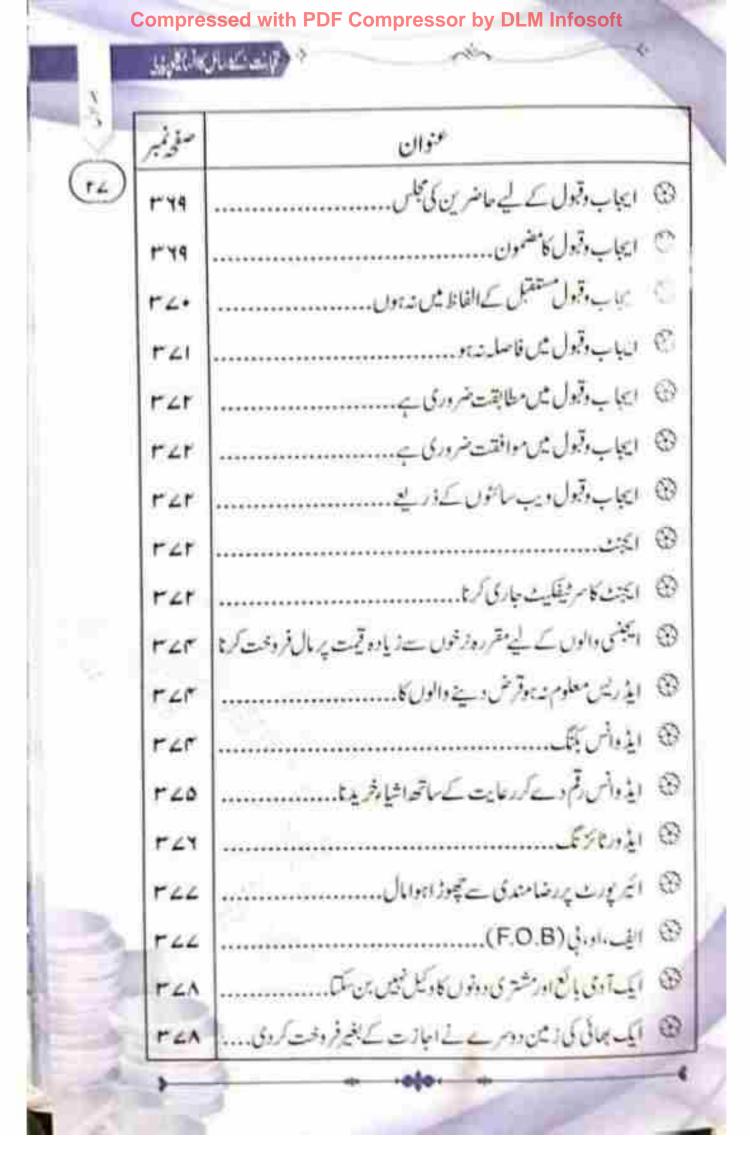

|             | عنوال                            |                    |
|-------------|----------------------------------|--------------------|
|             | رو کے                            | الكافئات           |
| l.          | مان کرے دوسری میں تلافی کرنا     |                    |
|             |                                  |                    |
|             | يز دوسر ب د كاندار كافر وخت كرنا |                    |
| *********** |                                  | ⊕ ایکارً           |
|             | (Expo                            | 🟵 ایکسپورٹ(nt      |
|             | هٔ کتا پوراندکرے آو؟             | 🟵 ائيسپورٽراپناوعد |
|             |                                  | ⊕ ايكسپورث فاسكا   |
|             | ذ کے لیے سر ماریکا حصول          | 🖰 ایکسپورٹ کرنے    |
|             | نشورنس کرنا                      | 🕄 ايكسپورٹ ميں ا   |
|             |                                  | € ایمرے            |
|             | خريداردونون نبين بوسكتا          | ® أيك شخص بالع اور |
|             | داکرنے سے پہلے غائب ہو گیا       | ا ایک ثریک پیدا    |
|             | ان ڈالنے کا تھم                  | ا ایک تریک پرتاه   |
|             | رے شریک کے حصہ کوفر وخت کرنا     | 🖰 ایک شریک کادور   |
| *******     | لها کردوس کوفرونت کرنا           | ٤٠ ايك مشترى كوسي  |
|             | رامعامله کونتع کرنا              | 🖰 ایک معامله پردور |
|             |                                  | 🛭 أيك نبركامال جاء |







حضرت مولا نامفتی محمد عبد السلام صاحب چانگای مدفله العالی مفتی واستاذ الحدیث جامعة المبید دار العلوم معین الاسلام باشهز اری چانگام بنگله دیش وسابق رئیس دار الافقاء جامعة العلوم الاسلامیة ،علامه بنوری ثاؤن کراچی

## نحمده ونصلى على رسوله الكريم! امّا بعد

یہ کہ ''کتاب تجارت کے مسائل کا انسائیکو پیڈیا' تالیف مولانامفتی محمد انعام الحق صاحب کو بندہ نے مرسری نظر ہے دیکھا ہے، اس موضوع پر اردو زبان میں دوسری کوئی کتاب اس مے قبل نظر ہے نہیں گذری، باشاء اللہ کتاب جیسی تاریخی ہے، فقد اسلامی کا قدیم وجد ید مسائل کا ایک انمول مجموعہ بھی ثابت ہوگا، نیز ملال کتاب ہے اور انداز تحریر بھی قطفتہ اور وکش ہے، اگر پوری کتاب مارکیٹ میں آجائے تو تجارت کے مسائل کا بڑا ذخیرہ سامنے آجائے گا، خاص کر مروجہ اسلامی بینک کا بھی جہوں ماسنے آجا تا بینکاری اور اس سے متعلق اجارہ کی بحث اور اسلامی بینک کا بھی کے حقیقت ہے۔ ای طرح '' آئی ایم ایف' کی تفصیلات کود کیھنے کے بعد اسلامی بینک کی حقیقت ہوراس کی حقیقت ہے۔ ای طرح '' آئی ایم ایف' کی تفصیلات کود کیھنے کے بعد اسلامی بینک کی حقیقت اور اسلامی بینک کی حقیقت کے اور اسلامی بینک کی حقیقت کے اور بیک کتاب اور بنگلہ دیش کے بعض خواص وجو اتی ہے، اللہ تعالی تمام مسلمانا بن عالم خاص کر پاکستان اور بنگلہ دیش کے بعض خواص وجو اتی ہو اسلامی بینک کے مودی کاروبارے آگائی حاصل کر کے اپنی ابنی غلطیوں سے واپس ہو کر صراط کے سودی کاروبارے آگائی حاصل کر کے اپنی ابنی غلطیوں سے واپس ہو کر صراط مستقیم پرگامز ن ہوجا تیں۔ و تھا ڈیلگ علی اللّه ویتی تیزید ۔

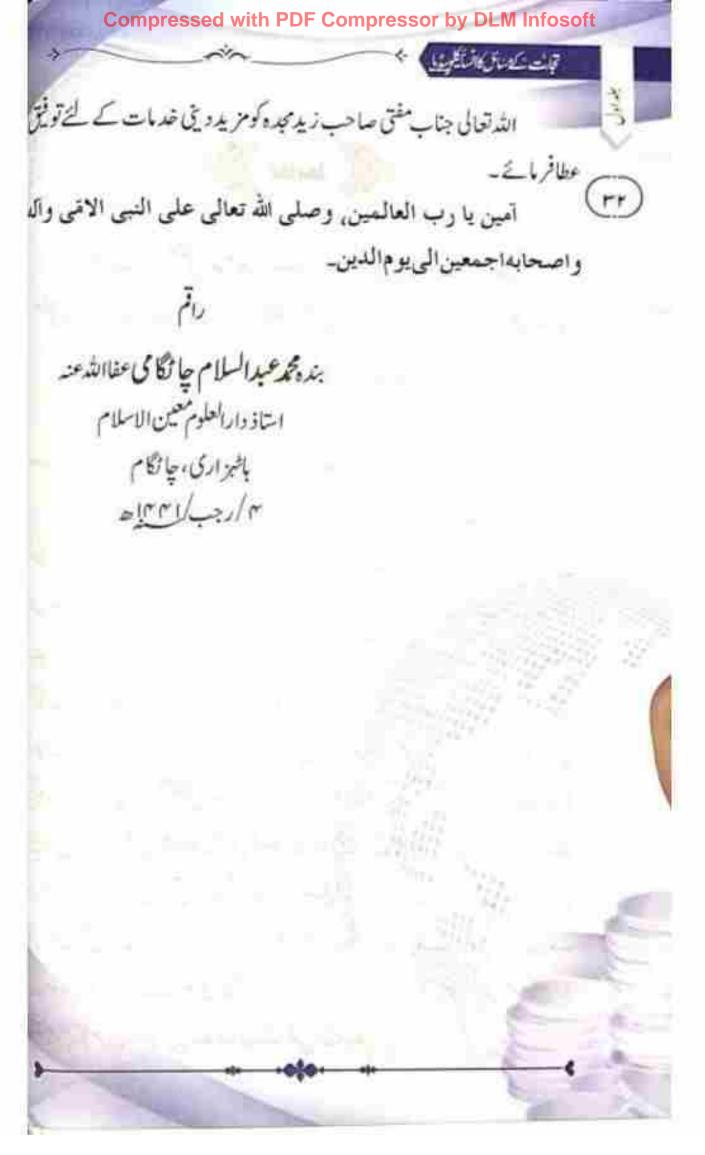





Light Training

ال نظام کے مقابلہ میں اسلام نے ایک نظام و یا ہے جوا نتبائی حکیمانہ اسلام نے ایک نظام و یا ہے جوا نتبائی حکیمانہ متوازن معاثی خوشخالی اور حقیقی ترتی کا ضامی ہاوران کی خلاف ورزی خطرناک رحمانات اورائی معاشرے کو معاشرے کو معاشرے کو فیر بقین صورت حال ہے دو چار کردیتی جی ای ایس لیے اسلامی حکومت میں ان او گوں کو تجارت اور کاروبار کرنے کی بالکل اجازت نہیں جو خرید وفرو دخت کے متعلق اسلامی ادکام ہے واقف نہ ہول۔

ظیفہ ٹائی امیر المونیمن حضرت تمرین خطاب دسی اللہ عند کافر مان ہے:
لا ببع فی سو قدا الامن تفقہ فی اللہ بن۔
عن عصر قال: لا ببع فی سو قدا هذا الامن تفقه فی اللہ بن۔
عن عصر قال: لا ببع فی سو قدا هذا الامن تفقه فی اللہ بن۔
عارے بازاروں میں وہی آ دی فرید فرونحت کرے جے دین کے تجارتی
ادکام کی مجھے ہو۔

ما تکی فرہب کے مشہور و معروف فقیہ ابوع بداللہ تھے۔ بن تھے بن العبدری الفائی المائلی (این امیر الحاج) متوفی ہے 20 وہ نے اپنی مشہور کتاب المدخل میں لکھا ہے کہ انہوں نے سید ابو تھے رحمہ اللہ کو ذکر کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے مراکش میں کتسب کو بازاروں میں گشت کرتے ویکھا ہے جو ہر دکان کے پاس جا کر تھم ہر تا اور دکان کے پاس جا کر تھم ہر تا اور دکان وارے اس کے سامان سے متعلق لازی احکام کے بارے میں بوچھا اور سید دریافت کرتا کہ ان علی سود کب شامل ہوتا ہے اور وہ اس سے کیے تحفوظ رہتا ہے آگر وہ تھے جو جو اب دیتا تو دکان اس کے پاس ورکب شامل ہوتا ہے اور وہ اس سے کیے تحفوظ رہتا ہے آگر وہ تھے جو اب دیتا تو دکان اس کے پاس رہنے ویتا ماور اگر سے جو جو اب نہ دے پاتا تو درکان سے دیا تا تو درکان سے دیتا ہوں کہ بازار میں میشنامکن نہیں اسے دکان سے درکان سے درکان ویتا اور کہتا تیز سے لئے مسلمانوں کے بازار میں میشنامکن نہیں اسے درکان سے درکان سے درکان سے درکان میں درکان اس کے باتا تو درکان اس کے باتا ہوں میں درکان اس کے باتا ہوں میں درکان اس کے باتا ہوں درکان سے درکان سے درکان ہوں درکان سے درکان سے درکان میں درکان سے درکا



حرام ذرائع ہے مال حاصل کرنے ہے انسان کی ساری محنت اور ریاضت برباد ہوجاتی ہے اس کئے نبی کریم ساڑھ آلیے ہے نے ایسے خض کوسب سے بڑا عبادت گزار (ع) قرار دیا جوحرام کمائی ہے ابنادامن محفوظ اور مامون رکھے۔

تر مذی شریف میں ہے: الق المحادم تکن أعبد الناس (۲) حرام کی ہوئی چیزوں سے بچوں سب لوگوں سے بڑے عبادت گزار بن حاؤ گے۔

حلال رزق کھانے سے آدمی متجاب الدعوات بنتاہے ،اور متجاب الدعوات ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جن کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں۔

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عندرسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا حِمَّا فِي الْرَّرُضِ حَلَالًا الله صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا حِمَّا فِي الْرَّرُضِ حَلَالًا طَيِّبًا - (الغرة: ١٦٨) فقام سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله اد عالله أن يجعلني مستجاب الدعوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمّد بيده: إنّ العبدليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً ، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به رواه عمل أربعين يوماً ، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به رواه الطبر انى في الصغير . (٣)

 (۱) (القتاوى التاتارخانية(۲۳۵/۱۸) كتاب الكراهية، القصل السابع والعشرون في البيع والاستيام على سوم الغير، ط: مكتبه زكريا، ديوبند، الهند).

(٢)منن الترمذي (٢/٥٠٥) وأبو اب الزهد وباب من اتقى المحارم فهو اعبد الناس مكتبه رحمانيه.

(٣) (التوغيب والترهيب للمنظري، كتاب البيوع وغيرها، الترغيب في طلب الحلال والأكل متعسالخ، (وقوالحديث: ٢٥٩)، (١٩٨١)، ط: دار الحديث القاهرة، ١٣٣١ه-١٠٠٠).



الشالتواتيب الادارية (١٨/٢) القسم الناسع باب تشديد عمر على الصحابة في تو كهم الانجار الخ،



الماست الماسين

Ŧ,

كام بوأع وزت اورشرافت كاباعث سمجماجا تا تخار

حضرت عثمان رضی الله عنه بھی ایک بہت بڑے تا جریتے، اور ان کا تا جر مونا تقریباً ہر مخص اچھی طرح جانتا تھا بلکہ حضرت عثمان رضی الله عنه جا بلیت اور اسلام دونوں زمانے میں تا جریتھے۔

عشرہ مبشرہ کی اکثریت تا جرتھی ،اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم سائٹاآآییلم اور آپ کے صحابۂ کرام تجارت کو پسند کرتے ہتے ،اور روزی کمانے کے لئے تجارت کو افغل اور بہتر سجھتے ہتھے۔

تجارت کے افضل اور بہتر ہونے بیں کوئی شک نہیں لیکن تجارت شروع کرنے سے پہلے تجارت کے مطابق میں خروج کا کیشر ایعت کے مطابق تجارت کرناممکن ہومشا جھوٹ نہ ہوئے، تجی جھوٹی کی قسم کی تسمیں نہ کھائے ، خرید و تجارت کرناممکن ہومشا جھوٹ نہ ہوئے، تجی جھوٹی کی فتر ہے، اگر تا جران ہدایات پر فروخت میں کی کودھوکہ نہ دے ، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اگر تا جران ہدایات پر ممل کرے گا تو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ الشے گا۔

عن ابی سعید ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: التاجر الصدوق الأمین مع النبیین، والصدیقین، والشہداء۔ (۱)

### قيامت كى نشانى

قیامت کے قریب مال و دولت کی حرص کی وجہ سے لوگوں میں حرام وحلال کی قیز ختم ہوجائے گی ، اور ہر شخص کی زندگی کا مقصد صرف مال اکھٹا کرنارہ جائے گا، خواہ حلال اور جائز طریقہ سے اکھٹا ہو یا حرام اور نا جائز طریقہ سے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی جب کہ اسلام نے حرام طریقہ سے مال کمانے اور خرج کرنے دونوں پریابندی لگائی ہے۔ (تریزی)

<sup>(</sup>١) (سنن الترمذي (٢٢٩٠١) باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وصلم اياهم ط: لليمي).











(۱) عن الزهري قال أحبرني سعيدين المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباهر يو قرضي اله عندقال الكم تقولون إن أباهر يو قيكتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنسار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثل حديث أبي هو يوة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق و كت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل عطني المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق و كت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل بطني فلشهد إذا غابوا وأخفظ إذا نسوا و كان بشغل إخوتي من الأنصار عسل أمو الهم و كنت امر أمسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون ... الحديث (صحيح المخارى: ( ١ ٢٦١ ) ، كتاب البوع ياب ماجاه في أول الله تبارك و تعالى: قاذا فعنيت الصلاة فانتشروا في الأرض ... إلخ ، ط: قديمي) ماجاه في أول الله تبارك عن الأرضي بالوراعة ، باب ماجاه في الغرس ، ط: دار المعرفة) عد والفري والمورد المعرفة) عد والمورد المعرفة) عد والمورد المعرفة إلى المورد المعرفة إلى المورد المعرفة ) عد والمورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة ) عد والمورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة ) عد والمورد المعرفة المورد المعرفة ) عد والمورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة ) عد والمورد المعرفة ) عد والمورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة ) عد والمورد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة ) عد والمورد المعرفة ) عدد المعرفة المورد المعرفة المورد المعرفة ) عدد المعرفة المعرفة ) عدد المعرفة المعرفة ) عدد المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة ) عدد المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة ال



نى كريم صلى الله عليه وسلم كى زندگى

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدی زندگی ہرآ دمی کے لیے (وہ م ہرحالت میں کامل دیمل نمونہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور اعمال کی دنیا میں سب ہے بڑی مارکیٹ (Super Market) ہے، ال ہر جنس کے خریدار اور ہر چیز کے طلب گار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ (۱)

آپ صلی الله علیه وسلم کی زندگی

نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت پاکیزہ
اور معاملات نہایت کھرے اور تعلقات نہایت مضبوط اور پائیدار ہے، آپ کی ان
صفات کی شہرت مکہ اور مکہ ہے باہر پھیل چکی تھی، ہرکوئی آ دمی آپ کی خوبیوں سے
اپنی اپنی استعداد کے مطابق باخبر ہوا، کیونکہ پھول کی خوشبوا در مہک صرف چمن کی
صدود کے اندر محدود نبیس رہتی بلکہ چمن کی حدود سے باہر بھی نگلتی ہے، اور چمن سے باہر
راستہ پر چلتے ہوئے کو گول کو بھی اپنی موجودگی کا پہند دیتی ہے۔

= الرحيق المختوم: (ص: ٢٠٠) ديانات العرب، الأعلاق، ط: دار الهلال-

التاريخ الإسلامي للدكتور إبراهيم الشريقي: (ص: ٩ ١ ، ٢٠) القصل الأول، العرب قبل ظهور الاسلام ط: المكتبة الفاروقية)

(١)قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (الأحزاب: ٢١)

كاوالأسوة: الاقتداء, فيلزم المسلم أن يجعل قدو تعرسول الصصلى الصعليه وسلم وذلك باتباع سنته.

(اضواءاليان في إيضاح القرآن بالقرآن: (٣٠١/٤) ، سورة محمد: ٢١٠ ، ط: دار الفكر)

عامن جابورضى المعندان النبى صلى الشعلية وسلم قال: إن الشبعثي لتمام مكارم الأحلاق و كمال محاسن الأفعال. رواه في شرح السنة: مشكاة المصابيح (ص: ١٢٥)، كتاب القضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الشوسلامه عليه الفصل الثاني، ط: قليمي)

(٢) كان محمد صلى الله عليه وسلم منذ نشأته مشهورا بالصدق والأمانة والوقاء لذلك أو كلت إليه السيدة عديجة بنت خوبلد القيام بشتون تجارتها \_\_\_ كان صلى الله عليه وسلم منذ اهومة أظفاره بعدا عن دنس الجاهلية و فساد الذي غرق القوم في جحيمها روفي سيرته قبل البحثة الذكيل الذي =

# نى كريم صلى الله عليه وسلم كي تعليم كااثر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے جامع تنصہ آپ نے دنیا کوجس طرح عبادات اور بندگی کی تعلیم دی ای طرح دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھائے، معاشرت،معاملات اورلین دین کےطریقے بھی بتائے ،اس دنیا میں ہمیشہ ہے یہ طریقہ چلا آ رہاہے کہ ہرفن کے لیے الگ الگ تعلیم گا ہیں اور درس گا ہیں ہوتی ہی زراعت کے لیے الگ ،میڈیکل ،حکمت اور طب کے لیے الگ ،انجینئر تگ کے لیے الگ، قانون اور وکالت کے لیے الگ، کامری کے لیے الگ،غرض برفن اور ہر مادو کے لیے الگ الگ درسگا ہیں اور تعلیم گا ہیں ہوتی ہیں اور جس فن کی کوئی تعلیم گاہ ہوتی ے اس سے تعلیم حاصل کر کے ای فن کے لوگ تیار ہوکر نکلتے ہیں، ڈاکٹری اور طب کے لیے الگ کا کج ہوتا ہے، صنعت وحرفت کے لیے الگ درسگاہ اور زراعت و تجارت کے لیے الگ تعلیم گاہ ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہ ورسگاہ اور ایک ہی تعلیم گاہ تھی اس میں مہاجرین اور انصار بلکہ بوری ونیا ہے تعلق ر کھنے والے صحابہ کرام طالب علم ہتھے کسی کا تعلق کسی ملک سے تھا،کسی کا تعلق کسی قبیلہ سے تھا،ایک ہی درسگاہ میں ایک ہی استاذ ہے سب تعلیم حاصل کررہے تھے،اکا مدرسه میں تعلیم حاصل کر کے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق ،عثان غنی علی مرتضی = لايقبل الجدل أنه محلق ليؤدي رسالة عظيمة فميزه الله بأخلاق وصفات لم يتحل بها غيره من علما اللسان وطهارة الجنان وصدق الحديث وقوة الأمانة وكان لهذه الصفات الحميدة الاحترا والإجلال من قومه على اختلاف طبقاتهم حتى أنهم سموه بالأمين. لقدعر ف قبل البعثة بعمق التفكيد ورجاحة العقل وسمو الخلق مالجيتو قر لغيره قشاعت سجاياه بين قو مدفي أو ساط قريش الذين حكموا في حل مشكلة الحجر الأسود. ( التاريخ الاسلامي للذكتور ابراهيم الشريقي: (ص: ٢٨ ١٢٤] القصل الثاني: بزوغ فجر الإسلام ط: المكتبة الفاروقية). كالبداية والنهاية: (٨/ ٥٣٩م ، ٥٥) كتاب دلائل النبوة فصل: في الدلائل المعنوية ، كالرحق المحتوم: (ص: ٥٢) رالسير قالا جمال قبل النبو قريط: دار الهلال

رضی الله عنهم اور معاویہ بن الجی سفیان رضی الله عنه دنیا کی تاریخ میں بہترین تکران بنے ،جنہوں نے مشرق سے مغرب تک افریقہ سے برصغیر پاک وہند تک فر مانر وائی کی اور دنیا کے بڑے بڑے تکرانوں کے عدل وانصاف اور دستور دقوا نین کو ہاڑ (۱۹) کی اور دنیا کا سیاسی نقشہ تبدیل کر کے دکھ دیا ، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے اسلامی فلاحی مملکت قائم کی جس کی نظیر آجے تک دنیا میں نہیں ماتی ۔

حضرت عمرضی الله عند نے تقریبا ساڑھے دی سال محکومت کی اور اور اپنی محکومت کے حدود محکومت کے دمانہ جس لا کھول مربع ممیل علاقہ فتح کر کے اسلامی ریاست کے حدود وہر حدیں اضافہ کیا جو مشرق میں افغانستان اور چین مغرب جس شین سونس اور اس سے آگے بڑھ کرشالی افر ایقہ تک بہنچ گیا تھا ،ای طرح شال میں اناطولیہ اور قزوین اور بنوب جس انوب کی افراد تھا ،ای طرح شال میں اناطولیہ اور قزوین اور بنوب جس انوب کی افراد ہوتا تھا ،حضر بسی منظم کی منظم کی اسلام سے پہلے عرب میں کئی تشم کی منظم کومت نہیں تھی ، برقبیلہ کا الگ الگ رئیس اور سروار ، و تا تھا ، حضر ب عمر منسل کا نشری الله عند نے آئیس ایک مرکزی قوت میں منظم کیا ،اور نا قابل شکست بنادیا۔ (۱) عمر منظم کیا ،اور نا قابل شکست بنادیا۔ (۱) دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ای درسگاہ اور تعلیم گاہ سے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ای درسگاہ اور تعلیم گاہ سے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ای درسگاہ اور تعلیم گاہ سے

(۱) ولقد قصى عمر رضى الله عنه في الخلافة عشر سوات وسنة أشهر تقريبا, وقد حقق إيجازات عظيمة في تلك الفترة, ولايمكن الإحاطة بنلك الإنجازات في هذه العجالة لأن الحديث عن كل الجازيجاج إلى بحث مستقل وبتسقة عامة, فإن عمر رضى الله عنه قد أظهر خلال فترة خلافته حسن السياسة والمجرم والتنديير ووضع تنظيمات مائية وإدارية مهمة ورسم خطط الفتوحات, وسياسة البلاد السياسة والمجرم والتنديير ووضع تنظيمات مائية وإدارية مهمة ورسم خطط الفتوحات, وسياسة البلاد المفتوحة سدوقد غلب المسلمون في عهده دولتي قارس والروم ,وفتحوا مصر، وأجزاء من المفتوحة من دلك، وأنشتت في عهده الكوفة والبصرة والفسطاط، وقسم الدولة إلى ولايات, وجعل الكوفة واليار (الفقه الإقتصادي: (ص: ٢٤) والفصل التمهيدي المبحث الأول: حياة عمر رضي المفتم خامسا: استخلافه ط: دار الاندلس الخضراء)

التاريخ الإسلامي للدكتور إبراهيم الشريقي: (ص: ١٢) الفصل الثالث: الفتوح في عهد الخلفاء الواشدين شخصية عمر بن الخطاب وط: المكتبة القاروقية.



#### **Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft**

#### تحارت

عبارت ہر تو م کی اقتصادی اور معاشی قوت اور طاقت ہے ، اس کی کمزور کی اقتصادی اور معاشی قوت اور طاقت ہے ، اس کی کمزور کی اور بریادی توجی جاتی ہے ، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنجادت کرنے کی ترغیب دی ، اور ایک زندگی میں اگر ضرورت علیہ وسلم نے امت کو تنجادت کرنے کی ترغیب دی ، اور ایک زندگی میں اگر ضرور تندگی میں اگر ضرورت محسوں کی تواسلام کے دشمنوں کی اقتصادی اور تنجارتی نا کہ بندی کرنے ہے گریز نذکیا اگر چہران کی اقتصادی اور تنجارتی نا کہ بندی کردیا۔ (۱)

## <u> ق</u>وم کی ترقی

برقوم کی ترقی کے لیے تجارت ایک اہم اور نہایت ضرور کی چیز ہے ،اگرید نہوتو قوم بدعال اور خستہ حال ہوجاتی ہے ،اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کی ، اور لوگوں کو بھی تجارت کرنے کی ترغیب وی کیونکہ معاشیات کی بختہ حالی قوم کی ترقیب وی کیونکہ معاشیات کی بختہ حالی قوم کی ترقی ہے ،اور قوموں کی حضیت حالی قوم کی ترقی ہے ،اور قوموں کی مضبوطی ، فارث البالی اور خوش حالی تجارت ،ی سے ہوتی ہے ، چتا نچہ نبی کریم صلی اللہ مضبوطی ، فارث البالی اور خوش حالی تجارت ،ی سے ہوتی ہے ، چتا نجہ نبی کریم صلی اللہ المعظیمة ، واستخدمت نسبة متو ابدة من السکان الا تعذبین فی الاز دیاد۔ (قصة المعضارة: (۲۲۸۸)) طرود و المعیارة: (۲۲۸۸)

المسلمون وربطوه المسلمون والمسلمون وربطوه عن على شمامة بن أثال الحتفي حين أسرة المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسلمون والمن على المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسلمون وان فتحلى المناطقة المنال المسلمون وان فتحت عافيت عافيت فا ذنب، وإن منت منت على شاكر، وإن أردت المال فعندي من المال ماشت، فعن عليه رسول الله صلى الدعلية وسلم بشوط أن يقطع الميرة عن أهل مكة. فقعل ذلك حتى قحطوا (شوع عليه والكيو: (١٢٩ / ١١) ، باب قتل الأسارى والمن عليهم طن الوالكتب العلمية).

السبو الكيو: والاستمال المعديث: فانصر ف إلى بلده و منع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش فكهوا الى رسول الدحلي المعلمة وسلم والمعلمة والمنافقة على وسول الدحلية عليه وسلم . (مو قاة المقتبح: (١٤٠ منه م) ، شوح وقع الحديث: ١٢٩ م كتاب الجهاد المحلية عليه وسلم . (مو قاة المقتبح: (١٤٠ منه م) ، شوح وقع الحديث: ٢٩ م كتاب الجهاد المحلية المحلية المحلية وسلم . (مو قاة المقتبح: (١٤ منه م) ، شوح وقع الحديث: ٢٩ م كتاب الجهاد المحلية المحلية المنافقة على وسول المحلية المح

### 

نفع کے لیے تجارت کرنا

دین اسلام میں ہر فرد کو میر حاصل ہے کہ وہ اپنے مال اور ملک کو کاروبار میں لگا کر نفع کمائے ،اورا بنی ملکیت اور مال میں اضافہ کرے ،اور ہر شخص اپنے مال سے خود بھی تنجارت کرسکتا ہے اور دوسرے امانت دار ، دیانت دار کاروباری شخص کے ذریعہ بھی اپنی منشا پوری کرسکتا ہے۔

اسلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کے فضائل اور برکات بھی قرآن وحدیث میں ذکر کیے ہیں ،قرآن مجید میں ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ.

ترجمہ: پس جب تمہاری نماز پوری ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤ ،اوراللہ کے فضل (مال ،تجارت اوررزق) کو تلاش کرویعنی حاصل کرو۔ اس آیت میں تجارت اور رزق کے طلب کرنے کواللہ کے فضل سے تعبیر کہ

کیاہے۔

(۱) وذكر بن سعد أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة فع القاته و كانوايتر قبون رجوعها فخرج النبي صلى الله عليه و سلم يتلقاها ليغنمها فيسب ذلك كانت و قعة بنز- (فتح البارى: (١٨١/٤)) كتاب المعازى باب غزوة العشيرة أو العسيرة و ط: دار المعرفة). المنح المحان يقال له بدريقع على بعد ١٦٠ ميلاجنوب غرب المدينة المنورة كان بمثابة محطة رئيسية لقوافل قريش المعتقلة بين مكة و الشام تشيت معركة بين المسلمين و قريش في السنة الناهنة من الهجرة وسبها أن المسلمين حرجوا للاستيلاء على قافلة تجارية لقريش التي استولت على أمو الهم وصادرتها في مكة (الناريخ الإسلامي للدكتور إبراهيم الشويقي: (ص:٣٤)، القصل الثاني: يزوغ فجر الإسلام، ط: المكتبة القاروقية).



املاکی مکومت کے فرائف میں بیدداخل ہے کدوہ اپنے ملک میں تباہدے کی نے الحق کے میں تباہدے کی الحق کی الحق کے الح

ای دنیا میں تجارت تمام معاثی اعمال میں سب سے بڑا وسیلہ معاش ہے،
اور تمدن ، تہذیب اور شہر میں زندگی گزار نے کے لیے سب سے بڑا ذریع ہے ہی وجہ سے بڑا دریع ہے ہی وجہ سے بی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے ابنی احادیث میں تجارت کی بڑی ترغیب دی سے کیونکدا تعمادی اور معاثی نظام کی ترتی کاراز سب سے زیادہ تجارت ہی میں مضر ہے، جوقوم یا ملک ای قدر تجارت میں دلچی لیتی ہے وہ توم یا ملک ای قدر معاثی اور ہے، جوقوم یا ملک ای قدر تجارت میں دلچی لیتی ہوتی وہ اتعمادی طور پرترتی کرتی ہے، اور جس ملک یا توم کو تجارت میں دلچی نہیں ہوتی وہ اقتصادی اصد وسری اتصادی احدود میں اور ای راستہ سے دوسری میں اور ای راستہ سے دوسری سامت یلکہ مذہب پر بھی قابض ہوجاتے ہیں اور ان کو غلام بنا کرخود می رحکومت میاست یلکہ مذہب پر بھی قابض ہوجاتے ہیں اور ان کو غلام بنا کرخود می رحکومت بنا لیج ہیں میسا کہ برصغیر پاک وہند میں انگریز ول نے تبند کیا اور ہندوستان میں بنا لیج وہومال تک حکومت کی۔ (۱)

(۱) يقول هوج الإصلام ابن تيمية: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية قانه لا تنم مصلحة الناس إلا بهاسسون المحلام ابن تيمية: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية قانه لا تنم مصلحة الناس إلا بهاسسون العمل واجبا بهاسسون العمل واجبا بجرهم ولمي الأمر عليه \_إذا امتعوا بعوض المثل (الفقه الاقتصادى: (ص: ٢٩) المبحث العالى بتحمية الإعلى واحداله على دار الاندلس الحضراء)\_

العسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية لابن تبدية, (ص:٢٣\_ ٢٦), فصل مسؤولية المعسب, ه:دارالكنب العلمية.

(٢) يعمر الإنعاج العم وصائل تحقيق الاستقلال الاقتتمادى: لأن الأمة المنتجة لاحتياجاتها تنحر و من ويقد المعمد الاقتصادية منعفة القدرة على ويقد المعمد الاقتصادية منعفة القدرة على الفطور اللغتي المحمد من الاعتماد على العالم الخارجي إن الاستقلال السياسي والحصادي لايتم مدون الاستقلال الاستقلال الاعتمادي والحضاري =



تم لوگ ایبا کرو گے تو تمہارے مرد اُن کے مردول کے، اور تمہاری عور تمی ان کی عورتوں کی مختاج ہوجا نمیں گی۔

علامة عبدالمی کنانی رحمه الله فرماتے ہیں که دعفرت عمر رضی الله عنه کی فراست اس امت کے بارے بیں بالکل درست ثابت ہوئی کیونکہ جب اس امت نے شریعت کے مطابق تنجارت کرنا حجوز دی تو اس کو غیروں نے اختیار کرلیا اور امت مسلمہ غیر مسلموں کی مختاج ہو کررہ گئی اور بیر حجوثی سے حجوثی چیزے لے کر بڑی سے بری چیز تک دوسروں کے مختاج ہو گئے۔ (۱)

جرت کے بعدسب سے پہلاکام

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے جب مکه کرمه سے مدید منورہ ایجرت فرمائی،

توسب سے پہلاکا م محید بنانے کا فرمایا، پھرآپ نے او چھا کہ بازار کہاں ہے؟ تو

صحابہ کرام نے یہود ایوں کے بازار کی طرف اشارہ کیا، پھرآپ سلی الله علیه وسلم نے

اوردان عمر بن الخطاب دخل السوق فی خلافته فلم بر فیه فی الغالب الاالنبط فاعتم فذلك فلماأن

اجتمع الناس أخير هم بذلك و عذلهم فی تو لا السوق فقالوا ان انه أغنانا عن السوق بما فتح به علینا فقال

رضی انه عنه وانه لنن فعلتم لیحناج رجالکم الی رجالهم و نساؤ کم الی نساتهم فی کل شیء من الاہرة فراسة عمر فی ہذا لامة عالم علی رجالهم و نساؤ کا علی نساتهم فی کل شیء من الاہرة الفیر فاصحت الامة عالم علی عبر ها رجالهم و نساؤ ناعلی نساتهم فی کل شیء من الاہرة الفیر فاصحت الامة علی عبر ها رجالهم و نساؤ ناعلی نساتهم فی کل شیء من الاہرة والمخط الی ادفع شیء و العداد لغیر هم ط: دار الارائية ( ۱۸۲۳ می الفسم التاسم باب تشدید عسر علی الصحابة فی تو کھم الاتجار لغیر هم ط: دار الارائي و

ت وإذا كان تلك خشية عمر رضى الله عنه من التبعية الاقتصادية فيما بين المسلمين فمن باب أولى أن تكون العشية من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين أشد وأضر بويؤكد واقع المسلمين اليوم ما حدر منه عمر رضى الله عنه حيث انتصرف كثير من المسلمين في هذا العصر عن مزاولة النشاطات الإنتاجية واعتمد واعلى السلم المستوردة في فأصبحو اعالة على غير هم في أهم احتياجاتهم بل كم من منتج مهمة يحتاجها المسلمون اليوم في منتجوها من تصديرها إلى ديار المسلمين (الققه الاقتصادي لعموين الخطاب: (ص: ٩٥) من الماب الأول: أصول الاقتصاد مادسا: التحرق من التبعية الاقتصاد في دار الأخلال ).



ر جد: کچولوگ الله کے فضل کی تلاش میں سفر کریں ہے، اور پچھالوگ اللہ کی راہ میں قال کریں گے۔ بین الاقوامی تجارت کے حمل وُقل کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بحری (ال مواصلات ہیں،اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ لوگوں کے لیے داخلی اور خارجی تجارت کی را ہیں کھول دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں احسان کے طور پر ذکر فرمایاب: وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَفُكُرُونَ-(١) ترجمه: اورهم و ميليقة بوكداس مين كشتيال ياني كاسينه چيرتي بوئي جلتي جي تا کہتم اس کا نفغل تلاش کروا دراس کے شکر گز ار بنو۔ الله تعالیٰ نے اس آیت میں سمندر کی تسخیر اور جماز رانی کے احسان کا ذکر فرمایااوربعض مقامات پراس کے ساتھ ہوائیں جلانے کا بھی ذکر فرمایا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُوسِلَ الرّيَاحَ مُبَيْرَاتٍ وَلِيُنِيقَكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِةِ وَلِتَابُتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ - (٢) ترجمہ: اس کی نشانیوں میں سے بیے کہ وہ ہواؤل کوخوشخری دیے اور حمہیں اپنی رحمت ہے آشا کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور تا کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اورتم اس کا فضل علاش کر واور اس کے شکر گز ار بنو۔ الله تعالی نے مکہ والوں پر احسان فرمایا ،اور ان کے لیے ایسے اسباب مہیا ردیئے کہ ان کا شہر جزیر ہو عرب میں ایک متاز تنجارتی مرکز بن گیا، اور حضرت اليم عليه السلام كي وعاكه ان كويجلول برزق دي ان كي تن من سوفيعد يحي (57:05)





تبات الكامال كالماليون

من ليتية بين، اور خطبه جيوزُ كراس كى طرف علي جاتے بين، الله تعالىٰ اس پر عمار اور ناراملكى كى صورت ميں بيآيت نازل فرما تا ہے: وَإِذَا رَأَوُا مِنْهَارَةً أَوْ لَهُوًا الفَضُوا إِلَيْهَا وَتَوَكُوكَ قَالِمًا قُلْ مَا

قَإِذًا رَأَوْا يَجَارَةَ أَوْ لَهُوَّا الفضوا إِلَيْهَا وَلَوْ لُوكَ فَالِمَا فَلَ الْمُورِيَّةِ القَالِمُ الفضوا إِلَيْهَا وَلَوْ لُوكَ فَالِمَا الْمُعْوِقِينَ اللَّهُ وَمِنَ الشِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَذُرُ الوَّالِيَةِ فِينَ اللَّهُ وَمِنَ الشِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَذُرُ الوَّالِيَةِ فِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تجارت زراعت سےافضل ہے

امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگر دول کی ایک جماعت کا قول ہے کہ تجارت، زراعت (تھیتی باڑی) اور صنعت وکاری گری ہے بہتر ہے۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے ایک سے زائد مرتبہ تجارت کرنا ٹابت ہے لیکن زراعت اور صنعت کا کام کرنا ٹابت نہیں ،اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے لیے افضل اور بہتر کام کو پہند فریاتے ہیں۔ (۲)

(1)(الجمعة: 11)

(٢) "التاجر الصدوق الأمين بحشر مع النيين والصديقين، والشهداء والصالحين يوم القيامة" ورا "التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة" ورد أيضا: "التاجر الصدوق تحت ظل العرش وا القيامة" (مطلب على أن التجارة أفضل من الزراعة)

و بهذه الأحاديث يستدل على ما قاله جماعة من أصحاب الشافعي وضي الله تعالى عدمن أن التجاراً المصلى من التحاراً المصلى من التحديد وسلم التجرم وات ولم يهت عداً المصلى الله عليه وسلم التجرم وات ولم يهت عداً ورع و لا أنه كانت له صنعة. و الله سبحانه و تعالى لا يختار لبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، وقد الحالمة له من أصول المكاسب التي هي التجارة دون الزراعة و الصنعة قدل على فضلها ـ (القتاوى المحلمة المن أصول المكاسب على أن التجارة العنل من الزراعة و الصنعة قدل على فضلها ـ (القتاوى المحلمة المن المناسبة المن التراعة من التجارة المناسبة المن التراعة من التحديد كتب خانه) ـ















# تجارتی معاہدے

ہائم بن عبد مناف قریش کے پہلے رئیس اور سردار ہیں جنہوں نے ہمایہ قوموں اور سردار ہیں جنہوں نے ہمایہ قوموں اور ملکوں سے تجارتی معاہدے کے ، روم کے بادشاہ قیصر کے ہاں ان کا بڑا احرام کیا جاتا تھا، باشم نے شام کا سفر کیا اور قیصر روم کے ہاں مہمان ہوئے ، انہوں نے قیصر روم سے ہاں مہمان ہوئے ، وہ بہمی نے قیصر روم سے بات چیت کی ، قیصر ان کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا ، چنانچہ وہ بہمی کھا دہائم کواپنے بال بلانے لگا ، ایک دن باشم نے قیصر روم سے کہا:

اے بادشاہ! میری قوم کے لوگ تجارت پیشہ ہیں آپ آئیس ایک شاہی فرمان جاری کروں ہوا کی شاہوں نے رہان جاری کروں ہوا کی میں معالم دیا کہ وہ جاری کی اور

(۱) عن ابن عباس قال: كان اسم هاشم عمر او كان صاحب إبلاف قويش، وإبلاف قريش دأب قويش، وكان أول من من الرحلتين لقويش ترحل إحداهما في الشناء إلى اليمن وإلى الحيشة إلى التجاشي فيكرمه ويحبوه، ورحلة في الصيف إلى الشأم إلى غزة وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه للحوم فأصابت قويشا سنوات ذهبن بالأموال \_(الطبقات الكيرى: (١/١٥)، ذكر من انتمى إليه يمول المعالى المنافع عليه وسلم، ذكر هاشم بن عبدمناف، طن دار صادر).

تتامعموفيال العوب: (١٢٠٤/٠) باب الهاء الهاشم ط:مؤسسة الوسالة.

التقالمنتظوفي تاريخ الملوك والأمم: (٢١٣/٢) باب ذكر نينا محمد صلى الله عليه وسلم وكرمه م اكونسية طاردار الكتب العلمية



#### حضرت عبدالله

#### خواجہ عبدالمطلب کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی مرجب اشارہ جیل بران فی

(١) وكان أول من سن الرحلتين: رحلة الثناء إلى الشام ورحلة الصيف إلى المحشة إلى النحاشي وذلك أن تجارة قريش لا تعدو مكة فكانوا في صبق حتى ركب هائم إلى الشام فيرل بقيدر فكان يذبح في كل يومشاق ويضع جفنة بين بديد وبدعو من حواليه وكان من أحسن الناس وأحملهم فذكر لقيسر فأرسل إليه فلما وأم وصمع كلامه أعجب وجعل بوسل إليه فقال هاشم أبها الملك إن أن قوماً وهم تجار العرب فتكتب لهم كتاباً يوضهم وبؤ من تحار الهم حتى بأنوا بما يستطرف من أنه الحجاز وليايد فلمعل قيصر ذلك وانصرف هاشم فجعل كلما مر يحي من العرب أحد من أشوافهم الإيلاف أن يأمنوا عندهم وفي أرضهم فأخلوا الإيلاف من مكة إلى الشام (داريخ المعلوبية (١١ الإيلاف))

المان الهدى والرشادفي سيرة خير العاد: (٢٩٨٠١) الباب الرابع في شرح أسماء اباله صلى الله على المادي الله على الم عليه و سلم ط: دار الكتب العلمية.

كتاب المنتمى في أحمار قريش: (ص: ٢ ٦٪ مقدمة المؤلف في نسب قريش واباتهم حديث الإيلاف ط: عالم الكتب

(٣) ولما هلك هاشم بن عبد مناف جزعت قربش، و خافت أن تغليها العرب فنوج عبد شمس ألها التجاشي ملك الحبشة فجدد بيته و بينه المهد، ثم انصر ف, فالم بلبث أن مات بمكة و دان بالحجودة و خرج نو قل إلى العراق، و أخذ عهدا من كسر عن ثم أقبل، فمات بموضع بقال لدسلمان، و قام بأمر مكة المطلب بن عيد مناف (تاريخ المعقوبي) ( ٢٣٢١ ) , و لداسما عبل بن ابر اهبي ط دار صادر)





(i)\_E\_M

سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واحداد کے اس مختصر تذکرہ ہے معلوم ہوا کہ وہ سب تا جریتھے ،اور الن کے گزر بسر کا ذریعہ تجارت تھی ،صرف ان کا ذریعہ تجارت معاش تجارت نہیں تھا بلکہ مکہ میں رہنے والے تمام لوگوں کے معاش کا ذریعہ تجارت اور سوداگری تھی ، کیونکہ مکہ کے وادی'' غیر ذی زرع'' ہونے کی وجہ ہے اس میں زراعت نہیں ہوسکتی تھی ، چنانچہ مکہ مکر مدے ابجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے تمام مہاجر تجارت پیشہ تھے ،اور مدینہ منورہ کے اکثر انصار ذراعت پیشہ تھے۔ (۲)

(١) فلما رجع تزوج بهالة فولدت له حمزة وصفية ، وزوج عبدالله بآمنة ، أي: ابنة عمها ، فولدت له رسول الله صلى الله عليه وصلم ....... (ولما تم لها) لآمنة (من حملها شهران ... تو في عبدالله) بن عبد المعلب (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية : ( ٢٠٢١ ١ - ٢٠٢ ) ، المقصد الأول في تشويف الله لمعالى المعلمة السلام ، ذكر تزوج عبدالله امنة ، ط: دار الكتب العلمية )

وج حرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات. ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومند مويش. فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مويضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة. فسألهم عبد المطلب عن عبد الله. فقال: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض. فيعث إليه فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فوجده قد توفي و دفن في دار النابغة. (الطبقات الكبرى لابن سعد: عبد المطلب أكبر و لده الحارث فوجده قد توفي و دفن في دار النابغة. (الطبقات الكبرى لابن سعد:

البداية والنهاية: (٣٨٢/٣)، كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه و صلم ، باب مولد رسول الله صلى الله عليه و مله و الدرسول الله صلى الله عليه و صلح و دار هجو \_

(٢) عن الزهري قال أخبر لي معيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الوحمن أن أباهر برقرضي الدعه عنه الكوتقولون إن آباهر برق بكثر الحديث عن رصول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجر بن والأنصار لا يحدثون عن رصول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجر بن كان يشغلهم صفق بالأسواق و كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل علي المهاجر بن كان يشغلهم صفق بالأسواق و كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل عليه فلا يعد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا و كان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أمو الهم و كنت المو أمسكينا من مناكن الصفة أعي حين ينسون المحديث (صحيح البخارى: (٢٠٣١١)، كتاب اليوع باب ماجله في أول الله تبارك و تعالى: فإذا قطيب المواجع باب عليه في أول الله تبارك و تعالى: فإذا قطيب المعلم عمل أمو الهم) فإن المراد بالعمل الشغل في الأواضى = مناه في قوله : وإن إخوني من الأنصار كان يشغلهم عمل أمو الهم) فإن المراد بالعمل الشغل في الأواضى =



## قریش ہشام اور یمن سے فلہ خرید گرااتے اور اپنی معیشت اور کھانے پیغے کی چیز<mark>وں کا انتظام کرتے۔ <sup>(1)</sup></mark>

قرآن مجيد ميں قريش كے تجارتی قافلوں كاذكر

# الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریش کے گری اور سردی کے موسم کے ان دو

(١) ويذكر أهل الأعبار أنه كان العطلب وهاشم وعبد شمس، ولد عبد مناف من أمهم: "عتكة يست مرة الشليمة"، و "نوقل" من "واقدة"، قد سادوا بعد أيهم عبد مناف جمية، وكان يقال لهم: "المجرون"، وصارلهم شأن وسلطان، فكانو اأول من أعذ لقريش "العضم"، إي "التجال"، وبراديها المهجود، أخذ لهم عاشم حبلا من ملوك الروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الاكر \_\_\_\_ وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي والمذلك السب إلى أرض العراق وأرض قارس، الاكر \_\_\_ وأخذ لهم العراق وأرض قارس، الاكر \_\_\_ وأخذ لهم العراق وأرض قارس، المحرون \_\_ وأخذ لهم المراف حميس فاختلفو ابذلك السب إلى اليمن، فجرت بهم قريش، فسموا وأخذ لهم المحرون \_\_ بكون "الل عبد مناف" قد احتكروا التجارة وصاروا من أعظم تجار مكذ وقد ووعوا التجارة فيما ينام والهم مكان من أمكنة الاتجار المشهورة في ذلك العهد، وأنهم تمكن الهمة والسياسة من عقد عقو د تجارية ومواقي مع السلطات الأحيث اليمن تاجروا معها ليل حظوة عندها، والتسهيل معاملاتها التجارية، فجنوا من هذه التجارة أرباعا كير قرالمقطل في تاريخ العرب قبل الاسلام: (عدم عرائل القصل القاني والأربعون؛ مكة المكرمة ط: فارالساقي)

المري عن الهروي: أن أصحاب الإبلاف هو هنشم، وهو الشروي عن ابن عباس، وذكر أبن المري عن الهروي: أن أصحاب الإبلاف هاشم، وإخوته الفلاقة الأخرون غيد شمس، والمطلب ونوفل، وأن كان واحد منهم أحد حبلاً أي عهدا من أحد الملوك المتين يعرون في تجارتهم على بلادهم وهم الملك الحبشة، وملك اليمن، وملك قارس، فأخذ هاشم هذا من ملك الشام وهو ملك الوم، وأحد عند شمس من تحاشي الحبشة وأخد المعطب من ملك اليمن وأخذ الوقل من كسرى ملك فارس. فأجده الشام وكانو المسمون المجرين ملك فارس. فاجتمع لهم بالملك أمن الطريق كله إلى المسمون وإلى الشام وكانو المسمون المجرين المجرين المجرين المجرين المجرين المجرين المجرين المحالات يسافرون في بلاد العرب من جوبها إلى شمالها، ولاذبهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم وصارت مكة وسطا تجلب إليها السلع من جميع البلاد معهم، وأصحاب المتحارة إلى طالبها في بلاد العرب من جوبها إلى متعارف من بلاد المعان الحبوب من مروشهير وقوة العربية والياب والسيوف المعان والواب والنسوف المعان أقواتهم فيحلون من بلاد السام الحبوب والزيب والواب والنسوف المعان والمعنون توقيق والياب والمنوف والتحرير والتح

تجارتی قافلوں کاذ کر کیا ہے۔

لِإِيْلْفِ قُرَيْشِ أَلْفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالطَّيْفِ فَ فَلْيَعُبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ أَ الَّذِيْقَ اطْعَمَهُمْ ثِنْ جُوْعَ ا وَّامَنَهُمْ ثِنْ مَنْ فَيْ الْمَا الْمِيْتِ أَلَا الْمِنْقِ اللَّذِيْقَ اطْعَمَهُمْ ثِنْ جُوْعَ ا وَّامَنَهُمْ ثِنْ

ک ژب

ترجمہ: قریش کورغبت دلانے کے لیے انہیں سردی اور گرمی کے (تجارتی) سفرے مانوس کیا، پس انہیں چاہیئے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلا یا اور ان کوخوف سے امن میں رکھا۔

کد کرمہ میں سبزی ،اناج اور غلہ وغیرہ پیدائیں ہوتا تھا ،اور باغات کی نبیں تھے، وہاں کے لوگوں کو پیل کھانا بھی نصیب نبیں ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعافر ہائی کہ اے اللہ امیں اپنی اولا دکو وادی غیر ذکی زرع میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بساکر جارہا ہوں ،تولوگوں کے دلوں کواان کی طرف ماگل فرمادے ،اوراان کو پیلوں میں سے رزق عطافر ہا''۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرہاتے ہیں کہ مکہ والے بڑے
افلاس اور تکلیف میں رہے بیباں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدامجہ ہائم
نے قریش کواس پر آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں میں جاکر تجارت کریں ،گری کے موم
میں ملک شام اور سردی کے موسم میں ملک یمن میں تجارتی سفر کریں ، کیونکہ بیت اللہ
اور جاج کرام کی خدمت کی وجہ ہے تمام عرب میں بیدلوگ احترام اور تقدی کی نظم
سے دیکھے جاتے ہے تھے تمام راستے ال کے لیے خطرات سے محفوظ تھے، اس کی قریش سال میں دوبڑے تجارتی سفر کرتے ، سردیوں میں یمن جیے گرم علاقہ کی

(١)(سورةڤريش)

 <sup>(</sup>٢) زُنْنَائِلَي أَسْكُنتُ مِن فَرْنُتِي بِوَادِغْيرِ فِي زَرْعِ عِندَنِيتِك الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيقِيمُو االضَّلَاةَ فَاجْعَلَ أَلْمُنْفَاقَةً النَّاسِ تَقْدِي إِلَيْهِ مِوَارْزَقَهُم مِنَ الثَّمَرُ اتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ . (سورة إبراهيم: ٣٤)
 النَّاسِ تَقْدِي إلَيْهِ مُؤارْزُقَهُم مِنَ الثَّمْرَ اتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ . (سورة إبراهيم: ٣٤)

طرف اورگرمیوں میں شام جیسے شعنڈے علاقہ کی طرف سفر کرتے جو سر سرز وشا داب تھا، دونوں ملکوں اور دوسرے علاقوں کی راہداری کے محصول ان سے وصول نہیں کیے جاتے تھے اور کہیں بھی ان کے مال وجان سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا بلکہ دل وجان سے لوگ ان کی خدمت کرتے تھے۔ (۱)

# نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بازار میں تجارت کی

th PDF Compressor by DLM Infosoft

"سوق حباشة" عرب کے مشہور اور قدیم باز اروں میں سے ایک ہے ، اس بی جاز اور یمن کے لوگ تجارت کرنے آتے ، اس باز ار میں رسول الله صلی الله علیہ بلم نے بھی تجارت کی ہے ، یہ "سوق الأز و" بھی کہلا تا تھا ، اور بید مکہ سے چوروز کی سافت پر تھا ، بیدوہ باز ارہے جو جا بلی اسواق میں سب سے آخر میں بند ہوا ، بید لفظ نباشہ جاء کے ضمہ اور فتح دونوں کے ساتھ درست ہے۔ (۱)

ا )وقال عطاءعن ابن عباس: إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الوحلتين\_(معالم عزيل:(٥٣٨/٨)، صورة قريش، ط: دارطيبة)\_

العبف إلى الشام، وكان الحرم وادياً مجدباً لا زرع فيه ، ولا ضرع ، وكانت قريش تعيش بتجارتهم الصيف إلى الشام ، وكان الحرم وادياً مجدباً لا زرع فيه ، ولا ضرع ، وكانت قريش تعيش بتجارتهم وحلتهم ، وكانوا لا يتعرض لهم أحد بسوء ، وكانوا يقولون قريش سكان حرم الله وولاة بيته وكانت مرب تكرمهم وتعزهم ، وتعظمهم لذلك ...... وقال ابن عباس : كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم شم على الرحلتين . (تفسير الخازن: (٢٧١٣) سورة قريش ، ط: دار الكتب العلمية )\_

اللباب في علوم الكتاب: ( • ١٠٢ • ٥ ) مبورة قريش ط: دار الكتب العلمية.

ا) وحباشة سوق الأزد, وهي في ديار الأوصام من بارق من صدر قنونا وحلي من ناحية اليمن, وهي من الاحباث من الدينة ال الاعلى ست ليال, وهي آخر سوق خربت من أسواق الجاهلية (أخبار مكة للأزرقي: (١/١/١), على الجاهلية وإنساء الشهور ومو اسمهم ومافي ذلك، ط: دار الأندلس بيروت).

ا وأما سوق خباشة فمن أسواق العرب المشهورة القديمة في الجاهلية \_\_\_\_ وهي سوق بتهامة جر فيها أهل الحجاز وأهل اليمن. وكان في جملة من حضرها وتاجر فيها الرسول صلى الله عليه لم (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: (٢٢/١٣) الفصل الرابع بعد المئة: الأسواق ط:

اسالی)=



نرایا:
میں بھی اپنے گھروالوں کی بکریاں اجیاد کے مقام پر چرایا کرتا تھا۔ (۲)

اس ہے معلوم ہوا کہ ابوطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت نہیں کرتے ہے۔
تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے بچوں کی کفالت فرماتے ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۵ سال عمر ہونے کے بعد جوانی میں گلہ بانی ہے آگے بڑھ کر تجارت کے میدان میں قدم رکھا، اور سیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا واجداد کا پیشہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے میدان میں آنے کا مقد مال ودولت جمع کرنا نہیں تھا جیسا کہ عام تا جروں کا ہوتا ہے ، کیونکہ آپ تو تا جہ میں اپنا چواہا گاہوتا ہے ، کیونکہ آپ تو تا جہ کرنا نہیں تھا جیسا کہ عام تا جروں کا ہوتا ہے ، کیونکہ آپ تو تا جہ کرنا نہیں تھا جیسا کہ عام تا جروں کا ہوتا ہے ، کیونکہ آپ تو تا جہ کرنا نہیں تھا جیسا کہ عام تا جروں کا ہوتا ہے ، کیونکہ آپ تو تا جہ کہنا کہ نہا ہے۔

# ے بیں دوسروں کے واسطے عل وزر دگر

### اورا بنابيحال ب كدب چولها بجهاموا

(١)سيرة خاتم النهيين ابوزهره: (١٢٤٨)-

(٢) فقال رسول القصلى الله عليه وسلم بعث موسى. وهو راعي غنم وبعث داو دوهو راعي غنم. وبعث وأناأوعى غنم أهلي بجياد (فتح البارى: ١٠/١)، كتاب الإجارات، باب رعى الغنم على قراريط، ط: دارالمعرفة).

المال النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث موسى عليه السلام وهو راعى غنم، وبعث داو دعليه السلام وهو راعى غنم، وبعث داو دعليه السلام وهو راعى غنم وانا أرعى غنم أهلى بأجياد (الطبقات الكبرى لابن سعد: (١٢٦/١)، ذكر رمية رسول الأصلى الله عليه وسلم بمكتم ط: دارصادر).

مع عبون الأثر لا بن سيد الناس: ( ٥٨/١) ذكر وعينه صلى الله عليه وسلم الغنم، ط: دار القلم، بيروت . الماسيرة المحلية : (١٨٣١) ماب رعينه صلى الشعليه وسلم الغنم، ط: دار الكتب العلمية .



تبات كالكافيا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے میدان میں قدم رکھنے کا مقصد مال و روات جمع کر تائیس تھا بلکہ ایک تو مقصد میرتھا کہ ذیا وہ بال بنچ والے اور کم چیےوالے جہا ابوطالب کی اعانت وا مداد ہو، اور دوسرا مقصد میرتھا کہ دنیا کے لوگوں کو تجارت و فیرو بی دیانت ، امانت ، راست بازی ، سچائی اور صدافت کے اصول وضوابط سکھائے جائیں، تیسرا مقصد میرتھا کہ چند سالوں کے بعد آپ کوایک بہت بڑا مشکل کام سونیا جانا تھا لبندا آپ کے تعلقات میں وسعت پیدا ہوا ور لوگوں کو آزیانے اور یرکھنے کا تجربہ حاصل ہو۔ (۱)

نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی ایک نہایت پاکیز وزندگی تھی آپ ہر قسم کے گنا ہوں اور برائیوں سے پاک صاف اور معصوم تھے، بدا خلاقی بدویا نتی کا کوئی معمولی سادھ ہے بھی آپ پر نہیں تھا، یہاں تک کہ قریش کے لوگوں کو اتنا گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ لوگ آپ کا ''الصادق'' اور''الامین'' کے سواء کوئی اور نام لیمنا ہے اوبی سیجھتے تھے۔

### یہ دونوں الفاظ ای طرح معروف ومشبور ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک

= بل التنعم مختص بالكافرين و الفاجرين و الغافلين و الجاهلين، كما قال تعالى: { دُرهمِ يَاكُلُو او يَسْمَعُوا و ويلههم الأمل فسوف يعلمون} \_(مرقاة المفاتيح:(٣٢٨/٩)، كتاب الرقاق، باب فضل الققراء وماكان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ط:رشيديه)

(۱) عن نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قالت: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسا وعشوبن سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عبو قو مك وقد حضر خروجها إلى الشام و خديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قو مك في عبو اتها، فلو جنتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك، وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له, فأرسلت إليه في ذلك وقالت له: أنا أعظيك ضعف ما أعطي رجلا من قو مك، (الطبقات الكبرى لا بن معد: (١٢٩١١)، ذكر خروج رسول الفصلى الشعف ما أعطي رجلا من قو مك، (الطبقات الكبرى لا بن معد: (١٢٩١١)، ذكر خروج رسول الفصلى الشعف ما أعطيه وسلم إلى الشام في العرق النائية، ط: دارصادر).

المن قلت: ما الحكمة فيه؟ قلت: التقدمة والتوطئة في تعرفيه سياسة العباد وحسول التمون على ما ميكلف من القيام بأمر أمتد (عمدة القارى: (١١٢/١٢)، كتاب الإجارة، باب رعى الغنم على فرا علم طنة الراكتب العلمية).



## قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔

چنانچائن سعد نے الطبقات ائن سعد المحاہے:
میرسلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم شاب میں قدم رکھا تو آپ انسانیت اور
مروت کے اعتبارے اپنی قوم میں سب نے دیادہ ممتاز اطلاق میں سب
ہے اعلیٰ میں جول میں سب نے زیادہ فرحت بخش، جمسائیگی میں سب
ہے زیادہ کریم اور خوشگوار بعلم وقبل کا پیکر الفتگو میں صادق اور درست گو۔
خش گوئی اور ایڈ اور سائی ہے کوسول دور بھاگنے والے، بردباری میں بے
مثال آنواضع اور منکسر المز اتبی میں با کمال، ہرایک کے ہمدد اور
خیر خواہ، وعدہ کے کچا ور انتبائی درجہ کے امانت دار، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کی ذات اور صفات میں تمام نیک کام اور اجتھے اخلاق ترجم کردیے
تھے، ای بنا پر قوم نے آپ کو الامین اسے معزز لقب اور خطاب سے
نواز اتبالہ ا

اس سے معلوم ہوا کہ' الا مین' مسرف امانت داری کی صفت نہیں ہوتی بلکہ اس میں مذکور د تمام صفات موجود ہوتی ہیں۔

(۱) شب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه وبحوطه من أمور الجاهد ومعاينها. لبنا يربد به من كرامته. وهو على دين قومه، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروا وأحسنهم خلقا. وآكرمهم مخالطة. وأحسنهم جوازا، وأعظمهم حلما وأمانة، وأصدقهم حديا وأبعدهم من الفحش والأذى، وما رئي ملاحيا ولا مماريا أحدا. حتى صمادة قومه الأمين، لما جمع الله من الأمور الصالحة فيه. فلقد كان العالب عليه يمكذ الأمين. (الطبقات الكبرى لا ين صعد: (١١٦ ا ١ ا ١ ا ١ ا ١ م ما ١ المرة الثانية ، طنا ما هي المرة الثانية ، طنا صادر).

البداية والنهاية: (٣٢٢/٣) كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصل في محروجه عا الصلاة والسلام مع عمداً بي طالب إلى الشام ... إلخ، ط: دار هجو .

ت الحصائص الكبرى: ( ١٥٣١ ) ذكر المعجزات والخصائص في خلفه الشريف صلى الله على والخصائص في خلفه الشريف صلى الله ع وسلم طاردا والكتب العلمية .



عبداللہ بن ابی الحمساء ایک معمولی آ دمی تھا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے (۸۵)

اس کا کوئی سودا ہور ہاتھا، گفتگو کے دوران اے کوئی کام یادآ گیاوہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ گھمبریئے میں ابھی آ کر بات کرتا ہوں ، آپ کی زبان
مبارک ہے ''اچھا'' نکل گیا۔

عبدالله بن ابی الحسا ، تو و بال جاکرا ہے وعد ، کو بھول گیالیکن نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم ابنی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ' انجھا' ' کو نہ بھولے ، آپ پورا دن اس
کاای مقام پر انظار کرتے رہے ، پھرا گلا دن بھی گزرگیا ، تیسرے روز کے بعد ابن
البی الحسا ، کو یا دآیا کہ میں واپسی کا وعد ، کرکآیا تھا ، و ، فوراً آپ کے مکان پر پہنچا
لیکن گھروالوں سے بینجر بن کر اس کو بخت چیرا تگی ہوئی کہ آپ تین روز سے گھر پر بی
نمین آئے ، و ، فوراً وعد ، کی جگہ پر پہنچا ، دیکھا کہ آپ وہاں اس کے انظار میں
کمڑے ہے ، آپ اس کو دیکھ کر بالکل غصہ میں نہیں آئے ، دھیمی آ واز سے صرف
انٹا کہا '' بھلے مانس! تو نے مجھے پریشان کر دیا ، میں برابر تین روز سے تمہارا یہاں
انتظار کر دہا ہوں ۔ (۱)

(١)عبدالله بن شقيق، عن أبيه، عن عبدالته بن أبي الحمساء، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن أتيه بها في مكانه، فنسيت، ثم ذكر ت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: "با فتى، لقد شققت على، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك". (سنن ابى داود: (٢٠٠١)، كتاب الأدب، باب في العدة، ط: رحمانيه).

كالسنن الكبرى للبيهقي: (١٩٨٨٠٠) كتاب الشهادات باب من وعد غيره شيئا و من نينه أن يفي

ت المستد الجامع: (٢٣٢٨)، وقم الحديث: ٥٥٨٠، حوف العين، عبدالله بن أبي الحمساء، طب الحيل.







ے صحابۂ کرام میں ہر شم کے تا جز ، کاریگر ، کا شکاراور بر کام اور پیشہ کو اختیار کرنے والے اوگ موجود شخصہ

نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہتھے، آپ پرالٹہ کی طرف ہے آپ پرالٹہ کی طرف ہے آپ پرالٹہ کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ السلام میں مثام و تی لے کرا تے ، سحابہ کرام کا حال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک منٹ کے لیے جدا ہونا پسند نہ کرتے کوئی سحابی تجارتی سفر کررہا ہے تو کوئی اپنے نخلستان میں مصروف ہے اور کوئی اپنے ہٹے اور کاریگری میں مشغول ہوئے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سنتے کا موقع نہیں یا تا تو وہ اپنے ہمائی ہے معلوم کر لیتا ہے۔ (۱)

انصارزیادہ تر زراعت پیشاور فلتان کے مالک تنصاور مہا ترین زیادہ تر بازاروں میں کاروبار کرتے۔ تنصہ (۲)

السنن الكبرى للبيهقى: (٢٤/٤)، كناب النكاح باب ماوجب عليه من تحيير النساء ط: إدارة الله المناد فيدر

٣ مسند أحمد: (٣٢٨/) مسند الخلفاء الواشدين مسند عمو بن الخطاب رضي الله عنه ، ط: مؤسسة الرسالة

(۱) عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباهر برة وضي الدعند قال الكم تقولون إن أبا هر برة يكتر الحديث عن رسول الدصلى الدعليه وسلم وتقولون ما بال المهاجر بن والأنصار لا يحدثون عن رسول الدصلى الدعليه وسلم بمثل حديث أبي شريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق و كنت ألزم رسول الدصلى الدعليه وسلم على مل عطي المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق و كنت ألزم رسول الدصلى الدعليه وسلم على مل عطي الما يطنى المهاد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أمو الهم و كنت إمراً مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون \_\_\_\_\_ الخ ( صحيح البخارى: ( ١٩١١ ) ، كتاب اليوع ، باب ما خاله الموافي قول الله بالرك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشر والحي الأرض \_\_\_\_ إلخ ، ط: قديمى) =











نی کریم سلی الله علیه وسلم حضرت خدیجه رضی الله عنبها کا مال کے کران کے اللہ میسرہ کے ساتھ والا ڈی المجھ کوشام کے وقت رواند ہو گئے، راستہ میں آتے جاتے میسرہ برابر دیجھتا رہا کہ جب کری کی شدت ہوتی تھی تو فوز ا ووفر شنے آگر آپ پر صلح سایہ آئین ہوجائے ستھے، میسرہ یہ ہاتمیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوا ،اور اس کے دل میں سایہ آپ کی محبت اور مقیدت جا گزیں ہوگئی۔

جب نی کریم سی الله علیه و کلم شام کے سفر سے واپس آر ہے ہتے تو ظہر کے وقت مکہ کرمہ پہنچ گئے ،اس وقت حفرت خدیجہ چندخوا تمن کے ساتھ اپنے بالا خانہ میں بیٹی وکی باہر کا نظار و کر رہی تھیں ،ان خوا تین میں نفیسہ بنت منیہ بھی موجود تھیں ، عشرت خدیجہ رئسی الله عنبا اور دوسری خوا تین نے اپنی آئھوں سے دیکھا کہ معشرت خدیجہ رئسی الله عنبا اور دوسری خوا تین نے اپنی آئھوں سے دیکھا کہ دوبڑے پرندے سرور عالم سلی الله علیہ وسلم کے سرپرسایہ کررہے ہیں ، بیدنظار و دیکھ کر وہ آئھشت بدندال رہ گئیں ،ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے جو پرندوں کی شکل میں نظر آرے تھے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تجارت میں دوسروں سے بہت زیادہ
منافع کما کر مکہ تکرمہ واپس تشریف لائے توسیدہ خدیجہ بہت خوش ہو میں الیکن سب
سے زیادہ خوشی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک سیرت، اچھی عادت اور نیک
اوصاف کوئ کر ہو وئی جو میسرہ نے سیدہ خدیجہ سے بیان کیے، آپ کی دیا نت داری
اور چائی دواست گفتاری کی الیم تعریف کی کہ سیدہ خدیجہ دخی اللہ عنہا نے جو صلی اللہ اور جلدا س
ملیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کا پہنتہ ازادہ کر لیا، اور جلدا زجلدا س
ملیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کا پہنتہ ازادہ کر لیا، اور جلدا زجلدا س
ملیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کا پہنتہ ازادہ کر لیا، اور جلدا زجلدا س
ملیہ وسلم کے دامن سے اپنے کو شش کرنے گئیں ، اور بیسب پھونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نیک نفسی ، داست بازی ، صدافت اور امانت داری اور صدق وصف کی وجہ سے
مالی نیک نفسی ، داست بازی ، صدافت اور امانت داری اور صدق وصف کی وجہ سے
مالی وقتم ارت کے ایم ایز او بیں، چنا نچے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے آپ کا ذکار ح

# Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft (۱) عنظم كيسفر = والبحلي كي دوماه ١٥ اون إبعد ، وكيا - (۱) ال واقعه معلوم بواكه أيك تاجر مين نهايت الملي اخلاقي مفات كاليا حالية في تعارقالها. (۱) نوعرج صلى الدعلية وسلم إيشا و معدميسوة غلام عديجة بنت محويلة بن أسة ، في تعارقالها. و لذاذ ذاك عدم وعشو ون سنة ، لأربع عشوة ليلة بقيت من ذي الحجة ، لذل تحت طل شجوف

(۱) ثم خرج صلى الله عليه وسلم أيضًا ومعدميسو قفلام عديجة بنت خويلد بن أسد في تجارة لها. ولد إذ ذاك حسس وعشرون سنة لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة فنزل تحت ظل شجوف وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكين يظلانه في الشمس، ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الطهيرة وعديجة في علية لها وأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير دو ملكان يظلان عليه رواء أم نعيم و تزوج صلى الله عليه وسلم وهو على بعير دو ملكان يظلان عليه رواء أم نعيم و تزوج صلى الله عليه وسلم وهو على بعير دو ملكان يظلان عليه رواء أم

وقى شرح الزرقانى: ولما رجعوا إلى مكة في ساعة النظهيرة وخديجة في علية الها، فأرته لساءها فعجين لذلك و دخل عليها صلى التعليه و سلم فأخير ها بما ربحوا فسرت فلما دخل عليها ميسر فأخبرته بما رأت فقالة قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام ... وقدم صلى التعليه و سلم بتجارتها فريحت ضعف ما كانت تربح و اضعفت لدما كانت سعت له و تزوج صلى التدعليه و سلم خديجة بعد ذلك أي: قدو مدمن الشام بشهران و خمسة و عشرين يوقل (شرح الزوقاني مع المواهب اللدنية: ( ١١ / ٢٥٠ مـ ٢٠) ، المقصد الأول في تشريف الفاه المالي لدعلها الصلاة و السلام تزوجه عليه السلام خديجة طرد الكتب العلمية) .

و كان ميسو قيوى رسول الدصلى الدعليه وسلم إذا كانت الهاجو قو اشتد الحريوي ملكين يطاره من الشمس وهو على بعير في قال: وكان الدعز وجل قد آلقى على رسول الدصلى الدعليه وسلم المجاهب من ميسرة قكان كأند عبد لرسول الدعلية وسلم الدعلية وسلم فلما وجعوا وكانو ابسر الظهو ان تقديم سول الدصلى الدعلية وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهير قو خديجة في علية لها معها نساه فيهن نفينة بنت منية في أت رسول الدصلى الدعلية وسلم حين دخل وهو راكب على بعير ه وملكان يطلان عليه فأرته نسامه فعجين لذلك و دخل عليها وسول الدعلي الدعلية وسلم فخيرها بما ربحوا الحون فأرته نسامه فعجين الذلك و دخل عليها ميسرة أخبر له بما وأت القال لها ميسوة زقد وأيت هذا عنة خوجنا من الشام المناف الدعلية وسلم بتجارتها فريحت ضعف ما كانت توجا الشام الشام الدعلة و مناف الدعلية و مناف الدعلية و مناف الدين الدخل و حدى خليات الدينة على مواند الدخل و مناف الدعلة و مناف حديثة المناف الذات و كرفت الدين الدخل و مناف الدعلة و مناف حديثة المناف الذات و كرفت الدعلية و مناف الدين الدخل الدعلية و مناف الدين الدخل الدعلية و مناف الدين الدخل الدعل و مناف الدين الدخل الدعل الدعل الدعل و الدين الدخل الدعل الدعل الدين الدخل الدعل الدعل الدعل الدعلة و الدين الدخلة و الدين الدخلة و الدين الدخلة و الدين الدخلة و الدين الدين الدخلة و الدين الدين الدخلة و الدين الدين الدخلة و الدين الدخلة و الدين الدين الدين الدخلة و الدين الد



عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پہاں ہزار دیناراللہ کے راستہ ہیں خرج کرنے کی وصیت فرمائی اور ہرایک آ دی کوایک ایک مرار دینار دیئے گئے۔

زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابۂ کرام کے لیے وصیت فرمائی ،اس وفت سوبدری صحابی مدینہ طیب میں موجود ہتھے جن میں سے ہرایک کو چار چارسودینار ملے ،حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ (۱)

زندگی میں اتنا کچھ اللہ کے رائے میں تقسیم کیا پھر بھی وافر مقدار میں مال ودولت چپوڑ کر گئے ان کی چار بیوا نمیں تغییں جن کوئز کہ میں صرف آٹھوال حصہ ملاتھا، چنانچہ ہر بیوہ نے ای ای ہزار دینار پائے بلکہ امام ذہبی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہر بیوہ نے ایک ایک لا کھ دینار پایا۔

= الجامع الترمذي: (٢١٦/٢) إبواب المناقب مناقب عبد الرحمن بن عوف ط: قديمي - المناقب مناقب معيد بن زيد، ط: المكتب الاسلامي.

(۱) عن عروة : أن عبد الرحمن بن عوف أو صى بخمسين ألف دينا و في سبيل الله فكان الرجل يعطى منها ألف ديناو . وعن الزهري : أن عبد الرحمن أو صى للبدريين ، فوجدوا مائة ، فأعطى كل واحد منهم أدبع مائة دينان فكان منهم عثمان فأخلها . (سير أعلام النبلاء : (۱/۹۰) ، ترجمة : عبد الرحمن بن عوف مط : مؤسسة الرسالة ) .

كالسدالغاية: (٢٨٠/٣) وق العين باب العين والباء ط: دار الكتب العلمية.

ت تهذيب الأسماء واللغات: ( ٢٠٢١) وحوف العين المهملة باب عبد الرحمن وط: دار الكتب

(۲)عن ثابت، عن أنس، قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف، قسم لكل امر أة من نسائه بعد موته مائة ألف، وروي، عمائة الف، وروي، عشام، عن ابن صبرين، قال: اقتسمن لمنهن ثلاث مائة ألف و عشر بن ألفا. (سبر أعلام النبلاء: (١٩٠٠ - ١٩١١)، ترجمة: عبد الرحمن بن عوف، ط: مؤسسة الرسالة).

الاربخ دهدي: (٢٠٢٥٥) و فالعين عدار حمن بن عوف ط: دار الفكور

والكومن تولمي من الأعيان، ط: داره جور







# ہے، فر مایا ہر گزنیس ،اور وہ ساری رقم اللہ کے رائے میں تقسیم فر ماوی۔(۱)

العادة القارى: (٥١٥-٤), كتاب الخمس, باب بركة الغازى في ماله\_ إلخ, ط:دارالكب
 العلمية

الثامن في ذكر تبذَّمن فضائله على دار الكتب العلمية . الثامن في ذكر تبذَّمن فضائله على دار الكتب العلمية .

(٢) مب إسلام طلحة بن عبيدا تدرضي الته تعالى عنه ما تقدم أنه قال: حضر ت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلو اأهل هذا الموسم هل ثم من أهل الحرم أحد؟ فقلت: تعم أنام قال: هل ظهر أحه بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبدا ته بن عبدا لعطلب، هذا شهر ه الذي يخرج فيم وهو آخر الأبيام مخرجه من الحرم، ومهاجره إلى أرض ذات نخل و سباخ، فإباك أن تسبق إليم قال طلحة: فوقع في قلي ماقال، فخرجت سويعاحتى قدمت مكم فقلت: هل كان من حدث؟ قالو ا: نعم، محمد بن عبدالله الأمن يدعو إلى الله، وقد تبعدابن أبي قحافة، فخرجت حتى دخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأخر به المناه عنه فأخر عبدالله الأمن وأسلم طلحة. (السيرة الحلية: ( ١٩٠١ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخره بذلك، فسر بذلك وأسلم طلحة. (السيرة الحلية: ( ١٩٠١ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخره بدلك، فسر بذلك واسلم طلحة. (السيرة الحلية: ( ١٩٠١ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا المان إيمانا به صلى الله عليه واسلم طلحة. (السيرة الحلية).

الرياض النصوة في مناقب عشوة: (٢٥٠/٣) والباب الحامس: في مناقب أبي محمد طلحة الله عيد الله المعامن المعامن المعامن المعامن المعامن العلمية.

الطبقات الكبرى: (۱۲/۳) ، الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرا ، طلحة بن عيدالله ، طاحة بن عيدالله ، طاحة بن عيدالله ، طادر ما در .









### **Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft**

O تجارت كرنے والے اور د كا نمار كوخر يد وفر و خت كے وقت نرى سے كام

لیما پاہیے، کیونکہ مزان کی سختی خرید وفروخت میں ناکامی اور خریداروں کو ہوگانے کا باعث بنتی ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جوزم جو جب فروخت کرے اور زم جو جب خریدے ،اور زم جو جب تقاضا کرے۔ (۱)

9 تا جر کو مال فروخت کرتے وقت اپنے مال کا عیب اور نقش کمجی نہیں چہپاتا چاہئے، تا جر نے اگر چالا کی اور ہوشیاری سے وقتی طور پر مال کے عیب کو چھپا بھی اپر نے اگر چالا کی اور ہوشیاری سے وقتی طور پر مال کے عیب کو چھپا بھی اپر بھی خریدار کو چندروز کے بعد عیب کاعلم ہوجائے گا اور وہ پھر بھی اس دکا ندار سے خرید وفر وخت کا معاملہ نہیں کرے گا۔

مزید بید کدگا مک سے عیب چھپانا گا مک کو دھوکد دینا ہے، اور دھوکد دینا ناجائز اور حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت وعید بیان

= اعن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضور ولا ضرار ـ (مسند أحمد: (٥/٥) ، رقم الحديث: ٢٨٦٥ ، ومن مسند بنى هاشم ، مسند عبدالله بن العباس، ط: مؤسسة الرسالة).

 السنن الكبرى للبيهقي: (٢٩/٦)، كتاب الصلح، باب لا ضور ولاضرار، ط: اداره تاليفات اشرفيد

(١) عن جابر بن عبدالله وسي الله عنهما أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحم الله عبدا مسمحا إذا باع مسمحا إذا اشترى مسمحا إذا اقتضى (التوغيب والتوهيب: (٣٣٦/٢)) وقم الحديث: ٢٤١م كتاب اليوع التوغيب في السماحة في البيع والشراع ط: دار الكتب العلمية) .

ا صحيح البخاري: (٢٧٨١)، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشرى والبيع، ط:

ا وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عندقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبر كم بمن يحوم على الناو وبمن تحرم الناو عليه؟ على كل هين لين قريب سهل (مشكاة المصابيح: (ص: ٣٣٢)، كتاب الآداب باب الرفق و الحياء ، الفصل الثاني، ط: قديمي).





عادت پڑ جائے گی اور پھرجھوٹی قشم بھی اُٹھائے گا۔ نى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق لم يمحق. ترجمہ: مال کی خرید وفر وخت میں قسم کھانے سے بچوہ کیوں کہ قسم کھانے

ے مال تو بک جائے گالیکن برکت فتم ہوجائے گی۔(۱) ایک اور روایت میں نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تین آ دمی ایسے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ اٹھا کربھی نہیں دیکھیں گے ایک بوژها زانی ،دوسرامتکبرفقیر،اورتیسرا وه تاجر جو ما<mark>ل خریدتے دفت بھی قسمی</mark>ں اٹھا تا ہاورفروخت کرتے وقت بھی تشمیں اٹھا تا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

=إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يامعشر التجار، فاستجابو الرسول اتدصلي الدعلية وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليم فقال: إن التجار يبعثون بوم القيامة فجارا إلا من اتقى اعم وبرر وصدق. (جامع الترمذي: (٢٣٠/١) أبواب البيوع باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى لله عليه وسلم اياهم ط:قديمي)\_

كاسنن ابن ماجه: (ص: ١٥٥) مأبو اب التجار ات باب التوقي في التجار في ط: قديمي) كا السنن الكبرى للبيهقي:(٢٦١/٥)، كتاب البيوع، باب كراهية البعين في البيع، ط: إدارة تاليفات أشرفيه

( 1 )منن ابن عاجه: (ص: ٩ ٥ ١ ), أبو اب التجار اتم باب ماجاء في كر اهية الأيمان في الشراء والبع،

(٢)عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الدصلي الدعليه و سلم: تلاثة لا ينظر الد إليهم غدا : شيخ زان ورجل اتحذ الأيمان بطاعة في كل حق وباطل و فقير مختال مزهو \_ (مجمع الزوائد: ( CApp ). و قيرالحديث: ٢٣٣٦ ، كتاب البيوع ، باب الحلف في البيع ، ط: مكتبة القدس ، القاهر ق المعجم الكبير: (١٨٣/١٤)، وقم الحديث ٢٠١، باب العين، ط: مكتبة ابن تبعية ، القاهر في "





## زرعی اور منعتی مما لک

موجودہ دور میں زرعی مما لک صنعتی مما لک کے مقالبے میں امیر نہیں ہو کتے ( ۱۱۱۰ ہیئے صنعتی اور تنجارتی مما لک زرعی مما لک پر غالب اور حاوی رہیں گے مثال کے الور یر پاکتان ایک زرگی ملک ہے ،اگر پاکتان پوراسال چاول، گندم، کیاس ،سبزی وفیره کاشت کرے، پھران تمام خام اجناس کوا یکسپورٹ اور برآ مدکر دے ،اور اس کے وش میں پاکستان کوزرمبادلہ حاصل ہو، پھر امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک جو جنگی جہاز وفیرہ بناتے ہیں ان سے دس جہاز خرید لے تو پورے سال کا کمایا ہوا زرمبادلداس جہاز کی قیت اوا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ النا ان مما لک کا مقروض بھی ہونا پڑے گا، پھران قرضوں پران کی مرضی کے مطابق سود بھی اداکر نا پڑے گا، یول سود پرسود بڑھ کرسورو ہے ہزارول اور لاکھول میں بڑھ جا تھی سے اور زرقی مما لک کوشنعتی اور تنجارتی مما لک اپناغلام بنالیس کے ، اور زرگی مما لک کی صنعت وتجارت كومفلوج كركان يرمعاشى بالادى حاصل كركيس كم اس لي سلم مما لك یر ضروری ہے کہ صنعت و تجارت کوخوب ترقی دیں تا کہ دہ کسی چیز میں بھی غیروں کے محاج ندر ہیں بلکہ ہر چیز میں خود کفیل بن جا تھیں۔

## ملكى ضرورت



اسلام كي تعليم

اسلام نے جس طرح تا جروں کو خریداروں کے لیے اور سامان استعمال کے والوں کے لیے سامان مہیا کرکے ان کی خدمت کرنے کی تعلیم دی ہے، ای طرح تا جروں کو آپس جس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ، روا داری اورا چھا معاملہ اور نیک سلوک کر کے تعاون کرنے کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کو بنچا دکھا نا، ایک دوسرے کو کاشا ، اور اس کا مقابلہ کرنا ، دوسرے کے سامان بکنے جس رکاوٹ وال کر درسرے کو کاشا ، اور اس کا مقابلہ جس آ کر قیمتیں گرا گرا کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ، دوسرے کے سامان بہنچانے کی کوشش کرنا ، دوسرے کے خریداروں کو چھینناوغیرہ ان سب کا موں ہے منع کیا ہے۔ دوسرے تا جرکوسامان فرو دخت کرنے جس اینے ہے آگے بڑھانا ، اس کی حوصلہ افزائی کرنا سکھایا ہے۔ اور بڑے تا جرکوچھوٹے ، کمز ور صفیف

## تا جر کونرم مزاج ہونا چاہیئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تہمیں جنتی آ دی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر تواضع کرنے

تا جروں کی مدداوران کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دی ہے۔(۱)

"عظماء المدينة فيها الأموال أهملوا مثلها من مصالح المدنية، وجر ذلك إلى التضييق على القائمين بالاكساب الضرورية كالزراع والتجار والصناع وتضاعف الضرائب عليهم، وذلك ضرر بهذه المدنية يتعدى من عضو منها إلى عضو حتى يعم الكل، ويتجارى فيها كما يتجارى الكلب في بدن المكاوب (حجة الله البائغة: (٢٢/٢)، من أبو اب ابتغاء الوزق، ط: دار الجيل).

(۱) (وعنه) أى عن أبى هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتحاسد والسلح والاتناجشوا، ولا بناغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بضكم على يبع بعض، (وكونوا عباد ۱) أي يا عباد الله (إخواناً) كسبوا ما تصيرون به إخواناً مما سبق ذكره وغيره مما يدعو إلى الألفة ويعنع من النفرة: أي تعاونوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المعودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في المحير مع مقاء القلب والنصيحة بكل حال (دليل الفائحين لطريق رياض الصالحين: (٢٣/٣)، وقم الحديث: ١٥٣٥ ما ١٥٠٠ المعرفة)



ین کامیابی ان کے قدم چوتی ہے، چنا نچہ وہ بغداد آیا، اس کو بھوک گی ہو گی ہو گئی وہ انسان کے قدم چوتی ہے، چنا نچہ وہ بغداد آیا، اس کے قریب ایک اور آدی بھی کھانا کھانے کے لیے چلا گیا، اس کے قریب ایک اور آدی بھی کھانا کھار ہاتھا، اس نے بیدد کچے کر موچا کھانا کھار کہ چونکہ میں نو وارد ہوں اس لیے بیر میری طرف دیکے دہاہے جب وہ کھانا کھاکر کارغ ہواتو وہ کا وُنٹر پر آگر کیشئر سے کہنے گئا: بتا میں مجھے کتنا بل پے کرنا ہے؟ اس نے کہا، جناب! آپ کا بل تو پے ہو چکا ہے، او چھا: کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا: جناب! جو بندہ آپ کے ساتھ جیٹا کھانا کھار ہاتھا، وہ ابنا بل جب دینے کے لیے آیا جناب! جو بندہ آپ کے ساتھ جیٹا کھانا کھار ہاتھا، وہ ابنا بل جب دینے کے لیے آیا آپ کو اطلاع اس لیے نہیں دی کہ وہ آپ کے ساتھ کی گئیس سٹنا چاہتا تھا اس کا جروہ اپنے اللہ سے چاہ اللہ سے چاہ اللہ ہے اس لیے اللہ سے جاہ اللہ ہے اس کے ایک کے ایک اندہ سے چاہتا تھا اس کا اجروہ اپنے اللہ سے چاہ اللہ سے چاہ اللہ سے جاہ اللہ ہے اس کے ایک کہ دوہ آپ کے القاء وہ بڑا جران ہوا کہ دوا گیس سٹنا چاہتا تھا اس کا اجروہ اپنے اللہ سے چاہ اللہ سے چاہ اللہ ہے جاہا اللہ دورا اپنے اللہ ہے جاہا تھا اس کا اجروہ اپنے اللہ سے چاہ اللہ ہے جاہا ہے اس کے اللہ ہے جاہ اللہ ہے جاہا تھا اس کا اجروہ اپنے اللہ سے چاہا تھا۔ بی اس کے ایک کے دورا ہے اللہ ہے جاہا تھا اس کا اجروہ اپنے اللہ ہے جاہا تھا اس کا اجروہ اپنے اللہ ہے جاہا تھا اس کا ایک کی دورا کے دار کے دورا کے دار کی کہ کو کھوں کے دورا کیس سٹنا چاہتا تھا اس کا اجروہ جاہا کی دورا کے دار کے دورا کے دار کیس سٹنا جاہد کی کا تھا تھی کہ کہ کہ کا کھوں کے دار کیس سٹنا جاہد کی کہ کہ کیس سٹنا جاہد کیس سٹنا جاہد کیا تھا تھا کہ کہ کے دورا کیس سٹنا جاہد کے دورا کیس سٹنا کے دورا کیس سٹنا کے دار کھوں کے دورا کے دار کیس سٹنا کے دورا کے دار کے دورا کے دار کے دورا کیس سٹنا کے دورا کیس سٹنا کے دورا کے دار کے دورا کے دار کے دورا کیس سٹنا کے دورا کیس سٹنا کے دورا کے دار کے دورا کے دورا کے دار کے دورا کے دورا کے دار کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دار کے دورا کے دورا کے دار کے دورا کے

sed with PDF Compressor by DLM Infosoft

#### د کا ندارول سے خیرخواہی



اسلام تکھا تا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### کفار کے ہال خیرخواہی کا انداز

یہ فیرخوائی گفرنیں سکھا تا ، گفرتواگر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے فاکد ہے کی خاطر کرتا ہے جتی کہ اگر غریب کے ہاتھ بیں کشکول ہوتا ہے تواس کوسود پر قرضہ دیا جا تا ہے اوراس کو بھی المداد کا نام دیا جا تا ہے۔۔۔ بیجان اللہ۔۔۔!! ذرا غور کیجے کہ سود در سود قرضہ دیا جا رہا ہے ، اوراس کو نام بھی المداد کا دیا جارہا ہے اور شرط کا کی کہنیوں سے کروانے ہیں تا کہ منافع بھی وہیں جا کہ منافع بھی وہیں جا کہ منافع بھی المداد کی کہنیوں سے کروانے ہیں تا کہ منافع بھی وہیں جائے ، کفراس طرح فیرخوائی کر رہا ہے۔

# بالغ كےساتھ خيرخواہي

خريدارتجى يبحين واليكاخيرخواه بمواكرتا تقا\_

(۱) (تحطیات فقیر: (۱۵ ر ۸۰) دط: مکتهة الفقیر افیعل آباد) حصالل دل کنزیادینهٔ والے واقعات: (۳۸ ر ۲۸۵،۲۸۳) مط: مکتهة الفقیر په





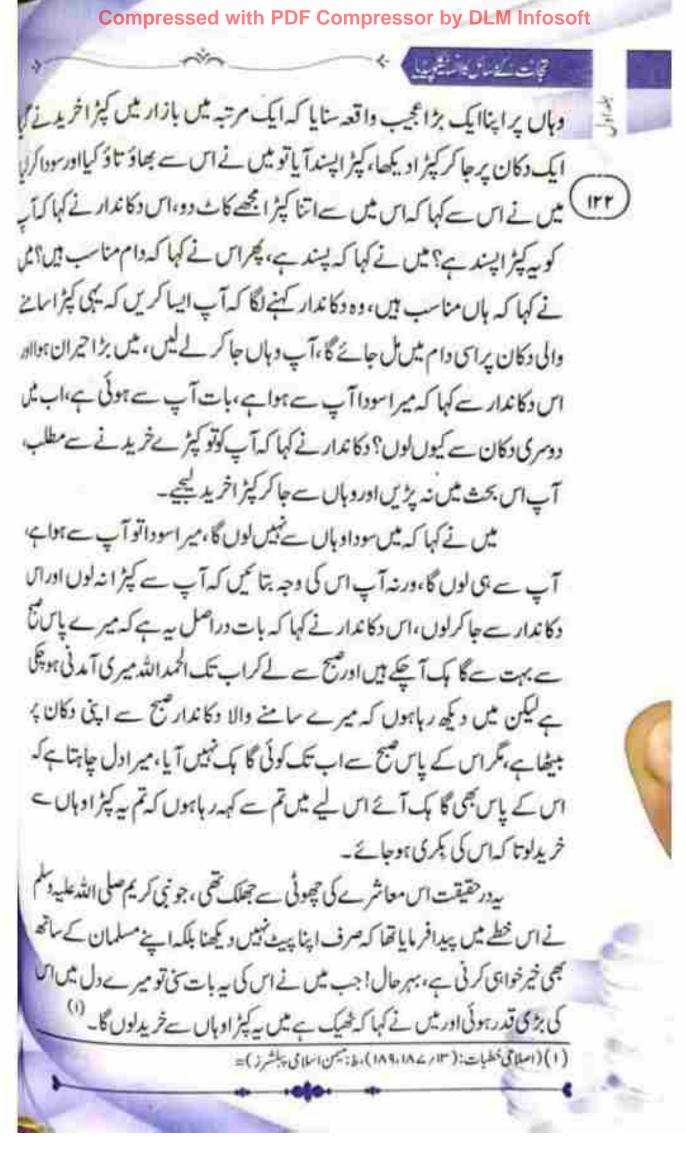

# بڑے تا جروں کو ماہراور ہنرمند کیوں بنایا

اللہ تعالیٰ نے بڑے تا جرکو تجارت میں مہارت اور ہنر مندی ہے اس لیے (۱۳۳)

زواز ہے تا کہ وہ اس سے انسانیت کی خدمت کریں ، چنانچہ اسلامی معاشرے کے مسلمان تاجروں کی اور تابعین و تبع تابعین کے دور کے تاجروں کی ایسی مثالیس ملتی مسلمان تاجروں کی ایسی مثالیس ملتی میں کہ وہ بازار میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تفاون کرتے تھے۔

#### مقابله بازي

اگرایک بازار میں ایک قسم کے تاجرآ ہیں مقابلہ کریں گے، اور قیمتیں گراگر کر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے ، اور ایک تاجر کے خریداروں کو دوسرے تاجرخراب کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک تاجر کے خریداروں کے دوسرے تاجرخراب کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پرتوانا ئیاں خرچ کردیں گے، تورات دن اس غم اور حسد میں گزرنے کی وجہ سے اپنی تجارت کورتی دینے کے لیے کورات دن اس غم اور حسد میں گزرنے کی وجہ سے اپنی تجارت کورتی دینے کے لیے کوری دوت نہیں بچے گا ، اور آخر میں نقصان کے علاوہ کوئی اور نتیجہ بیس نکے گا۔

افسوں کی بات اس وقت ہوگی جب مقابلہ بازی کی وجہ سے نقصان کرتے

کرتے سب کچھ سے ہاتھ وھوکرروڈ پرآ جا تیں گے،کوئی کی مدداور تعاون کرنے
والانیں ہوگا ،اوراگر اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت ہوگی ، تو اللہ کی رحمت بھی
ہوگی ،اور تمام تا جرا یک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں گئے ہوں گے، کی سے
صداور بغض نہیں ہوگا ، پورے باز ارکوراحت وسکون حاصل ہوگا ،اورسب کو سہولت
وعافیت اور ترتی حاصل ہوگی ،اور تجارتی مقابلے کی پریشانیوں سے نجات ملے گی ،
وعافیت اور ترتی حاصل ہوگی ،اور ترتی وخوشحالی کا سبب سے گا ، کی وجہ تھی کہ

الملاقي واقعات: (ص: ٢٩٤) يمن اسلامي پيلشرز)

## صحابة کرام رضوان الله علیهم اجمعین ، تا بعین اور تبع تا بعین کی صرف تجارت کودیکه کر هی کافرمسلمان ہوجاتے ہتھے۔ <sup>(۱)</sup>

(١)إذن فكل مسلم يعثل وحدة إيمانية مستقلة, وواجب كل مسلم أن يعرف أن الإسلام قد التئر الماسوة الحسنة, وأنه كمؤمن باعد وبدين اعدم قد اصطفاه اعد ليطبق السلوك الإيساني، فقد مكن لأ للإسلام في الأرض بالسلوك والقدوة إن كل مسلم عليه واجب ألا يترك في سلوكه ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام إلى الإسلام, ذلك أن اختلال توازن سلوك المسلم بالنسبة لمنهج الله هو ثغرة ينفذ منها خصوم الإسلام, ولذلك فالمفكرون في الأدبان الأخرى حينما يلهبون إلى الإسلام, ويقتعون بم إنما يقتمو بالإسلام ولذلك فالمفكرون في الأدبان الأخرى حينما يلهبون إلى الإسلام, ويقتعون بم إنما يقتمون الفن بالإسلام في الإسلام في منافرون إلى ملوك بعض من المسلمين فيجدون فيهمن الفنوات ما يتهمون به الإسلام في الايمانية أما الذين يوبدون الفن يتبعون هذا الاتجام بلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به ولكن الذين يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعم يتبعون هذا الاتجام بلجأون إلى الإسلام ويؤمنون به ولكن الذين يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعم الوفيرة في البلاد الإسلام منهزما دعاهم ذلك إلى أن يؤمنوا بالإسلام ولذلك كانت الجمهرة الكيرة فإن صادفوا اتابعا للإسلام منزما دعاهم ذلك إلى أن يؤمنوا بالإمهم ولذلك كانت الجمهرة الكيرة في الوادة الإسلام من من مناولة المعاصرة في بلاد لم بدخلها فتح إسلامي، وإنما دخلتها الأسوة الإملام وجعلهم في أفراد تابعين ملتزمين في والناس في تلك يساء أون: ما الذي جعلكم على هذا السلوك الطيب؟ قالوا: لأننا مسلمون وتساءل الناس في تلك المحتمدة ومن امعني الإسلام؟ وبدأ المسلمون ون لهمالام. وتساءل الناس في تلك المحتمدة ومن امعني الإسلام؟ وبدأ المسلمون بشرحون لهمالإسلام؟

إذن, فالذي لفت إلى الإسلام هو السلوك المنهجي الملتزم, ولذلك فالحق سبحانه وتعالى حين يعرض منهج الدعوة الناجحة يقول: [وَمَنْ أَحْسَنْ قُولاً يَشَن دُعَا إِلَى الله وَعَمِلْ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين] منهج الدعوة الناجحة يقول: [وَمَنْ أَحْسَنْ قُولاً يَشَن دُعَا إِلَى الله وَعَمِلْ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين] والعمل الصالح، ليدل المؤمن على أن ما يدعو إليه غيرة قد وجده مفيدا فالتزمه هو فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة باللسان، ولا يكتفي المؤمن بذلك، إنها يعلن ويقول: [إنّني مِنَ المسلمين] يقول ذلك لمن؟ يقوله لمن يوونه على السلوك السمح الرضى الطيب. إنها لفتة من ذاته إلى دينه.

إن هذا يفسر لنا كيف النشر الإسلام بوساطة جماعة من التجار الذين كانوا يذهبون إلى كثير من البلام وتعاملوا مع الناس بأدب الإسلام, وبوقار الإسلام, وبورع الإسلام, فتسار صلوكهم الملتزم لافتا, وعندما يسألهم القوم عن السرفي سلوكهم الملتزم, ويقول الإنسان منهم: أنالم أجي وبذلك من عندي ولكن من الباعي لدين التعالا سلام. (تفسير الشعراوى: (١٣٩٨ - ١٣٩١) بأل عمران: ٥٢ مطابع أعبار اليوم) كدين التعالا الإسلام معظم أنحاء أسبا و أفريقيا عن طريق التجار المسلمين العزل من أى سلاح سوى العقيدة الواسخة الذين جذبوا أنظار السكان الأصليين بالأمانة و الصدق و مكارم الأخلاق ، ونجموا في دعوتهم إلى الإسلام بالقدوة المحسنة (المعشارة الإسلامية بين أصالة الماضي و أمال المستقبلة في دعوتهم إلى الإسلام بالقدوة المحسنة (المعشارة الإسلامية بين أصالة الماضي و أمال المستقبلة في دعوتهم إلى الإسلام بالقدوة المحسنة (المعشارة الإسلامية بين أصالة الماضي و أمال المستقبلة في دعوتهم إلى الإسلام بالقدوة المحسنة (المعشارة الإسلامية بين أصالة الماضي و أمال المستقبلة (









#### محتسب كاعبده

اسلام نے بازار کے متسب کا عہدہ بھی قائم کیا تا کہ بازار کوخرا ہوں ہے جہائے گئے ان ارکوخرا ہوں ہے جہائے کے لیے مخرانی کی جا سکے بخرید فروخت میں دھوک دیے کر بازار می قدر آنے تیست اور تاثیر نے انداز میں اور بازار میں زیادہ قیمت پر فروخت تونیس کیاجار ہا الام فرید نے کے ارادہ کے بغیر دوسروں کو پھانسے کے لیے قیمت کو بڑھایا تونیس جارا اور حرام طریقہ تو رائے نہیں کیاجار ہا ہا ہودہ وسود الام کے جارہے ، سودا الام کے جارہے ہیں ،ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اسلام کے جارہے ، سودا الام کے جارہے ہیں ،ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اسلام کے جارہے ہیں ،ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اسلام کے معاطر تونیس کیاجار ہا ہاں خرابیوں سے بچانے کے لیے اسلام کے معاطر کے اسلام کے جارہے ہیں ،ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اسلام کے معاطر کیا ہوں سے بچانے کے لیے اسلام کے معاطر کیا ہوں کے اسلام کے معاسلام کے معاسب کا عہدہ مقرر کیا ہے۔ (۱۲)

(۱) ان الناجر إذا كان فيه أربع حصال طاب كسه إذا اشترى لم يلم وإذا باع لم يمدح ولم يدلس في الميا ولم يحلف فيما بين ذلك (الترغيب والترهيب: (٢٥٣/٢) وقع الحديث: ٢٤٠٠ كتاب البوغ ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانو اصادقين ط: دار الكتب العلمية عسند الفر دوس: (٢٠٢١) وقع الحديث: ٢٣٣٩ باب التام ط: دار الكتب العلمية عددة القارى: (٢٠٢١) وكتاب المساقاة م باب الخصومة في البتر والقضاء فيها، ط: ناز الكنب العلمية .

(ع) وفي مجال مراقبة الأسواق فقد كان لعمر رضى الله عنه عناية كبيرة بها، ومعايدل على ذلك أنه رخى الله عنه عناية كبيرة بها، ومعايدل على ذلك أنه رخى الله عنه كان يعلم وحى المناوع وحاج، ومعافية المعاللين، وعين رضى الله عنه عما الألمر البة الأسواق كما كان للمرأة في عهد عمر دور في مرافية الأسواق رحيث أنه رضى الله عنه ربعا ولى الشفاه بنت عيد الله المعلومة المعلومة الموقد عنه أنه رضى الله عنه ربعا ولى الشفاه بنت عيد الله المعلومة المعلومة الموقد عنه مرافية المحلومة المعلومة المعلو





آج معاشرہ میں کمائی اور کب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان ہے،

ایک بہت بڑی جماعت چاپلوی ، خوشاہد، چرب زبانی اور حکومت کی کار لیسی کو معاش کا ذریعہ بنائی ہوئی ہے، اور بیا کے فن بنالیا گیا ہے، جس نے بلندافکار ذبئ نشوونما کی تمام خوبیاں مطاکر پستی اور ذلت والی زندگی گزار نے کاعادی کردیا ہے، اور یہ فاسد مواد اور موذی جرافیم و باکی طرح پسیل رہے ہیں اور لوگوں کے دلول میں سرایت کرتے جارہ ہیں، اس طرح انسان کے نفوس میں زخت ، دناء ت اور کمینگی مراج بحرتی جارہی ہے، اور طبیعتیں نیک اخلاق، نیک سرت اور دینداری سے نفرت کرنے گئی ہیں، بیسب موجودہ معاشی اور اقتصادی نظام کے اثر ات ہیں۔ (۱)

# رزق کی وسعت

رزق کی وسعت دنیا ہیں سرکٹی اور فساد کا سبب ہے، اگر اللہ تعالی اپنے فعل و کرم ہے سب لوگوں کو مالدار بنادیں تو پھراس دنیا کا نظام چلنا مشکل ہوجائے،اگر سب لوگ مل اور کارخانہ کے مالک بن جائیں تو ملوں اور کارخانوں میں کام کون کرے گا،سب آقا اور مالک بن جائیں تو غلام اور مز دورکون ہوگا، جب انسان مال













### بور هے آدی کاول

خصرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول سائٹھیلیم نے ارشاد فرمایا: ''بوڑھے آ دی کا دل دوچیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، جینے اور مال کا ڈیا د کی محبت میں۔ '''

(۱) عن انس رضى الله عنه عن النبى الشخصة ال: يجاء بابن أدم كانه بذج, فيو قف بين يدى الله جلاله في قول الله المتعلقة عن النبى المتعلقة المتعلقة على فعاذا صنعت ؟ فيقول: يارب جمعته و لموته لحركه اكثر ما كان فارجعنى أتكبه ، فيقول الله له: أرنى ما قدمت ، فيقول : يارب جمعته و لموته فتر كه اكثر ما كان فارجعنى أتك به ، فاذا عبد لم يقدم حيرًا فيمطى به الى النار \_ (التوغيب والتوهيبة ما كان فارجعنى أتك به ، فاذا عبد لم يقدم حيرًا فيمطى به الى النار \_ (التوغيب والتوهيبة المراكب المراقب المالمية).

(٣) جامع التو مدى: ( ١٨/٢) أبو اب الزهد باب ما جاء في العرض ط: قديمي.
(٢) عن أبي هو إو قرضي الله عنه ان رسول إليست قال: قلب الشيخ شاب على حب النين حب العين القال طول الحياة و كفرة الممال . (التوغيب و التوهيب: ( ٣٣٠/٣) وقع الحديث: ٢٦٦٣ ، كالماليوع ، التوغيب في الأقتصاد في طلب الرزق .... إلخ ، ط: دار الكتب العلمية ) ..
( ١٠٠٥) أبو اب الزهد ، باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب النين ، ط: قديمن ، ط: قديمن ...



Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft ماناس سلسله بين ايك سبق آموز دكايت: عنی عارف بالله فرماتے بین کمایک متی پر میز گارنیک اورصالح س معاش کرتے تھے، اور ان کامعمول بیتھا کہ جو پچھ کماتے پہلے تو اس میں ہے ائك تبالى الله كى راه ميس فرج كردية ، كيرايك تهالى ابتي ضروريات يرصرف كرية اورا كرتها كى ابنى كسب معاش ك ذريعه من لكادية ایک دن ان کے یاس ایک دنیادار محض آیا اور کہنے لگا کہ شنخ ! میں وابتا ول كد يجه مال الله كى راه مين خرج كرول البذاآب جهيم كم مستحق كاينة ويحيير، . انہوں نے کہا کہ پہلے تو حلال مال حاصل کرواور پھراس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرد، دومستی مخف ہی کے یاس پہنچے گا ، و نیادار شخص نے اے مبالغہ پرمحمول کیا شیخ نے کہاا چھاتم جاؤ جمہیں جو تخص بھی ایسا ملے جس کے لئے تمہارے دل میں شفقت و مہربانی کا جذبہ پیدا ہوا سے صدقہ کا مال دے دینا ، چنانچہ وہ مخص جب شیخ کے پاس ے اٹھ کرآیا تواس نے ایک بوڑھے اندھے کودیکھاجس کے لئے اس کے دل میں رقم کا جذب بیدا ہوا ، اور یہ مجھ کر کہ صدقہ کے مال کا اس بے جارہ سے زیادہ کون مسحق ہوسکتا ہے؟ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اسے کچھے حصہ فیرات کردیا ، جب دومرے دن وہ ضعیف و نابینا شخص کے پاس ہے گز را تواس نے سنا کہ وہ اپنے پاس کوئے ہوئے ایک دوسر ہے خص سے کل کا واقعہ بیان کرر ہاتھا کہ کل میرے پاس سالک ال دار شخص گزرااس نے (مجھ پرترس کھاکر) اتنامال مجھے دیا ہے میں نے نگال بلرکار شخص کے ساتھ دشراب نوشی میں لوٹا دیا ، وہ دنیا دار بیہ سنتے ہی شخ کے پاس آیااوران سے بورا ماجرا بیان کیا ، شخ نے واقعہ من کر اپنی کمائی میں سے ایک درہم اسے دیااور کہا کہ اے رکھو، اور یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہاری نظر جس پر اے بیدرہم خیرات کے طور پر دے دینا ، چنانچیدہ وشیخ کا دیا ہوا درہم لے کر

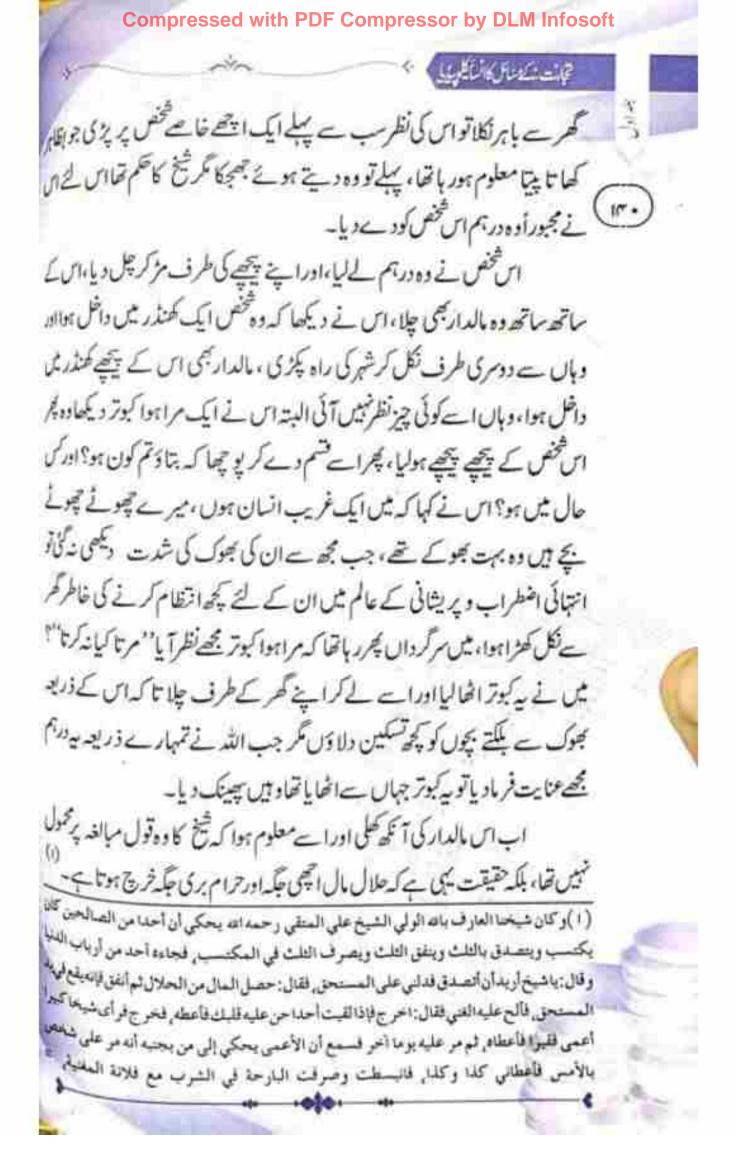

#### بندركاواقعه

حفرت ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ رسول الله سائنات نے ارشاد فرمایا " بجنے کے دودھ میں پائی ندملاؤ، پھرآپ سائٹلالیٹر نے دودھ والے ان جانوروں کا ذكركيا جن كو بيجينے والے دوايك وقت كا دود ھاروك كر بيجتے ہيں ( تا كەفرىدارزياد ہ روده و کھ کر دھوکہ کھا جائے اور مہنگاخرید لے اس کوآب سال اللے نے ناجائز فرمایا) ان کے بعد آپ سالٹھینے نے فرمایاتم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گزرا ہے ، وہ کیں دوسرے مقام پرشراب بیجنے کے لئے لئے اور اس میں یانی ملا کر کئی گنا کرلیا(اس کے بیچنے کے بعد اس نے ایک بندرخر بدااور کشتی میں سوار ہوکر چل دیا ہب مندر کے نیج میں پہنچا تو اللہ تعالٰی نے بندر کے دل میں اس کے پیسوں کی تھیلی کے بارے میں سے بات ڈالی کہ وہ اے اٹھا کرکشتی کے بادبان کے بانس کے اوپر پڑھ جائے ، چنانچہ بندرا ہے مالک کے پیسوں کی تھیلی لے کر مشق کے بادبان کے بأس كاوير چڑھااور وہ تھيلى كھولى ، ميخص اے (حسرت ہے) ديكھر ہاتھا، بندر الماس من سے اشر فی نکالی اور سمندر میں پھینک دی اور ایک نکالی ،کشتی میں ڈال " قجاء إلى الشيخ و حكى له بالو اقعة فأعطاه الشيخ من در اهم كسبه در هما وقال له: إذا عرجت من اليت فأول من يقع نظر ك عليه فادفع الدرهم إليه ، فخرج فر أى شخصا من ذوي الهيئات يظهر منه أكار التي فخاف مندأن بعطيه لكن لما كان بأمر الشيخ عرض عليه و دفع إليه إ فلما أخذه رجع من طريقه وتبعه النمالي أن رأه دخل في خراية و خرج من باب آخر و رجع إلى البلد فدخل و راءه في تلك الخرابة فلم يو لها إلا حمامة ميتة لهيمه و اقسم عليه ان يخبره بما وقع له من الحال، فذكر أن معه أو لا داصغار او كانو افي المامن المجاعة فعصل له اضطراب، فخرج دائرا قرأى الحمامة فأخذ بها لهم، قلما حصل له من الموع (دالحمامة إلى مكانها فعرف تحقيق معنى كلام الشيخ، "فإن اعديتقبله بيمينه "يدل على حسن بى من موقع الرحمة على أكمل الحصول الأن الشيء المرضي يتلقى باليمين في العلق (مرقاة العفاليح: (٣٣٩/٣) كتاب الزكاة ماب فضل الصدقة الفصل الأول، طن شيديه) المنظام من مديد: (٢٥٩/٢)، كاب الزكاة باب فضل الصدقة ، الفصل الأول ، ط: داو الإشاعت

وی،اس طرح اس نے پوری رقم آدھی آدھی کردی (پانی کی کمائی پانی میں چلی گنااور اس کی شراب کی قیت اسے لی گئی)۔ اس کی شراب کی قیت اسے لی گئی است واضح رہے کی پچھلی امتوں میں سے کسی است میں شراب کی اجازت ہوگ جبکہ ہماری شریعت میں بیر رام ہے ، باتی اس واقعہ کا مقصد دھوکہ بازی کی ہے برگی اوراس کا انجام بیان کرنا ہے۔ (۱)

# تجارتی بائیکاٹ

ہردور میں تجارت کی اہمیت بہت ہی زیادہ رہی ہاور آئندہ بھی اب آ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب کی قوم یا ملک کو نقصان پہنچانا مقصود ہو تو اس کا سوشل اور تجارتی بائیکاٹ کردیا جاتا ہے جیسا کہ مکہ کے قرایش نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہ یہ کے قریش نے متفقہ طور پرایک تحریری معاہدہ تیاہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محرسات نیالی ہے گوتل کے لئے ان کے حوالے نہ کردیں گے اس وقت تک ان دو نوں خاندانوں سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کردیے جائمیں، کوئی شخص ان سے میل جول اور بات چیت نہیں کرے گا، ان سے

(۱) وفي رواية للبيهة عن قال رصول الشرة المسترة "لانشوبوااللين للبيع" , ته ذكر حديث المحفله , تها أن موصولا بالحديث : ألا وإن رجلا معن قبلكم جلب خعرًا الى قرية فشابها بالماء , فاضعف اضعافا فاشترى قردًا فركب البحر ، حتى اذا لجح فيه ألهم الله القرد مسرة الدناتير ، فاخلها ، فصعد الدقل ، ففتح الصرة ، وصاحبها ينظر اليه ، فاخذ دينازا فرمى به فى البحر ، و دينارا فى السفينة حتى قسمها تصفين (الترغيب و الترهيب : (٢٥١/١) ، كتاب البيوع ، الترهيب من الغش و الترغيب فى النصيحة فى البيع وغيره ، ط: دار الكتب العلمية ) .

ت شعب الإيمان: (٣٣٢/٢) رقم الحديث: ٥٣٠٨، الياب الخامس والتلاثون من شعب الإيمان وهو بات في الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها ، ط: دار الكتب العلمية.

وهوبابعي المعال: (٢٢/٢) رقم الحديث: ٩٥٢٣ كتاب البيوع الباب الثاني: في البيع، الفصل العالمي القرع الثالث في الخداع والغش، طرم وسية الرسالة.

ہوارت نبیں کرے گا ،اوران کو کھانے پینے کا کوئی سامان مہیانہیں کیا جائے گا خواہ وہ مامان خرید نا ہی کیوں نہ چاہیں ،کوئی شخص ان سے کسی قسم کی رواداری نہیں برتے گا اوران سے رشتہ اور نکاح بھی نہیں کرے جا بعض سیرت نگاروں کے نزدیک سیمعاہدہ نضر بن حارث نے تحریر کیا تھا ادر بعض روایات میں ہے کہ عامر بن ہاشم نے سیمعاہدہ لکھاتھا، بہر حال جس نے بھی یہ معاہد ولکھا نبی کریم سائٹ الیے بچے اس کے بارے میں بددعا کی ،اوراس کا وہ ہاتھ شل ہوگیاجس سے اس نے وہ معاہدہ لکھا تھا۔ اس معاہدہ پرقریش کے قبائل کے تمام سر براہوں نے دستخط کئے اور جب یہ معاہدہ مرتب ہوگیا تو اس کو کعبۃ اللہ کی حصت ہے آویزاں کردیا گیا ،اس معاہدہ کے بعد بنو ہاشم اور بنومطلب کامکمل تجارتی اور سوشل بائیکاٹ شروع کردیا گیا ، اور الإلهب كے سوا بنو ہاشم اور بنومطلب كے سارے افرادخواہ وہ مسلمان تنجے يا كافر، من كرا شعب بى باشم " بين محبوس بو گئے۔ مید دونوں خاندان اس درہ میں مسلسل تین سال محبوس رہے ، یہ تین سال نبایت بی المناک ، دل خراش اور سنگین منصے ، اسلام کے دشمنوں نے ہاشم اور مطلب کی اولا د سے میل جول ، ملا قات ، سلام کلام ، رشته پیام ، تجارت اور لین دین سب کھے یہ یک قلم موقوف کردیا ، دکا نداروں نے ان کے ہاتھ سودا سلف فروخت ند کرنے کی قتم کھالی ، ہرفتم کا تعاون ختم کردیا ، ہرفتم کے کھانے پینے کی چیزوں کے ارے میں اگر معمولی سے احتمال ہوتا تھا کہ وہ ہاشمیوں یا مطلبیوں کے ہاتھ پڑجا تیں کی ، توقریش ہر قیمت پرفوری خرید لیتے اور ہا شمیو ں کوخرید نے نہیں دیتے ، جب ان کے کانوں میں اڑتی ہوئی پینجرآ جاتی کہ ہیں ہے سودا گرغلہ لارہے ہیں توشیر سے دور الكرراسة ميں أنبيں جاليتے ، اور تمام اناج جس قيت پر بھی انبيں مل سکتا خريد • استان ميں انبيں جاليتے ، اور تمام اناج جس قيت پر بھی انبيں مل سکتا خريد

Compressed with PDF Compressor by DI لیتے ، بنو ہاشم اور بنومطلب کے سب لوگ جب اس گھاٹی اور درہ میں چلے گئے سکونتی مکانات متفل ہو گئے، درہ میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تھی کیونکہ قریش نے دروکو ہر طرف ہے محصور کرلیا تھا ، اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک چینجے نہیں دیے تھے، جب ہاشمیوں کے ننچے منچے بیچے بھوک سے بلبلاتے ،تڑ ہے ، بے قرار ہوتے ،اور ان كے رونے كى آواز باہر دور دور تك سنائى ديے لگتى توسياہ دل ، ظالم قريش خوش ہوتے کیکن جوان میں رتم دل تھےان کو نا گوارگز رتااوروہ صاف کہتے کہتم کونظر نیں آتا کداس معاہدہ کے لکھنے والے پر کیا آفت نازل ہوئی ہے۔ (۱) (١) فلما رأت قريش أمر رسول التدصلي التدعليه وسلم يعلو والأمور تتزايدم أجمعوا على أن يتعاقلوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد منافئ أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رصول الدصلي الدعليه وسلم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوهافي سقف الكعبة يقال: كتبها: منصور بن عكر مة بن عامر بن هاشيم ويقال: النضر بن الحارث، والصحيح: أته يغيض بن عامر بن هاشيم فدعا عليه رسول الدصلي الدعليه وسلير فشلت يده إ فانحاز بنو هاشيروبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلاأبالهب فإنه ظاهر قريشا على رسول انتصلي اندعليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول انه صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنةسبع من البعثة، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، ويقوا محبوسين ومحصورين مضيفًا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهدو سمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب ....وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره (زاد المعاد: (٢٤/٣)، لصل مقاطعة قريش لينى هاشبوويني المطلب، ط:مؤمسة الرسالة) ٣٣ قالوا : لما يلغ قريشا فعل النجاشي لجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم كبر ذلك عليهم وغضبوا على رمول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وأجمعوا على قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وكتبوا كتابا على بني هاشم ألا يناكحوهم. ولا يبابعوهم. ولا يخالطوهم. وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يدو \_\_\_\_\_وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة مسع من حين تنبي رسول اله - صلى الدعليه و صلم - والحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشم. و خوج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب، وقطعوا عنهم الميرة والمادة. فكاتوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبالها من وراء الشعب. فعن قريش من سوه ذلك ومنهم من ساءه وقال: انظر واما أصاب منصور بن عكرمة. فأقاموا في الشعب ثلاث سنين. (الطبقات الكبرى: (٢٠٨/١)، ذكر حصر قريش رسول الم صلى الشعلية وسلموويني هاشم في الشعب، ط: دارصادر)=

### اقتصاوي ناكيه بندي

موجود ومتمدن اورمہذب دنیا کے اندر بھی کسی مطالبہ وسلیم کرانے کا پرامن (۱۳۵) طریقه اقتصادی نا کہ بندی ہے۔

## بخل اورسخاوت

بخل اور سخاوت انسانی فطرت کی دو خصاتیں ہیں ، ان کی پہیر خصوصیات اور پہراز مات ہیں ، بخل کے لئے حرص ، طمع ، تنگ انظری ، خود غرضی ، بز دکی ، بے رحمی اور سنگ دلی لازی صفات ہیں ، جن کے نتیجہ بٹل و خیرہ اندوزی ، چور باز اری ، رشوت ، ننگ دلی لازی صفات ہیں ، جن کے نتیجہ بٹل و خیرہ اندوزی ، چور باز اری ، رشوت ، نیانت اور سود و قمار جیسے زہر لیے اور انسانیت کو ختم کرنے والے جراخیم پیدا ہوتے ہیں جو موام کی خوش حالی اور انسانیت کو ڈسے ہیں اور ان بٹس بے اظمیمنانی اور پریشان مالی کا زہر پھیلا دیتے ہیں۔

بخل کے مقابلہ میں سخاوت اور فیاضی ہے جو دل کی بہادری اور حوصلہ کی بلدی چاہتی ہے، طبیعت میں بے نیازی پیدا کردیتی ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا

= 2 والذي كتب الصحيفة؛ قال ابن إسحاق؛ منصور بن عكرمة. قال ابن هشام؛ ويقال النصر بن العارث. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلّت بعض أصابعه. وقال غيره: بغيض بن عامر. لللّت بده، وقال غيره: هشام بن عمرو بن الحارث العامري وأسلم بعد ذلك \_\_\_\_\_ ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم وقطعوا عنهم الأسواق ولم يتركوا طعاما ولا إداما ولا بعالا بادروا إليه واشتروه دونهم \_\_\_قال ابن إسحاق وغيره: فأقاموا على ذلك ثلاث سنين حتى بعلوا، ولا يصل إليهم شيء إلا مترا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش \_ (سيل الهدى والرشاد في بيرة غير العباد: (٣٤٤/١)، جماع أبواب بعض الأمور الكاتنة بعد بعثته صلى الله عليه وصلم الباب النام عشر في دخول بني هاشم وبني العطلب \_\_ إلى بالمنام على الله عليه وسلم الباب التمام المنام المنام

تشاطع البازى: (۱۹۲/۶) مناقب الأنصار، باب تقاسم العشر كين على النبي صلى الله عليه وسلم، ط:داوالمعرفة

المان العقوبي: (٣١٧٢)، حصار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم و خبر الصحيفة، ط: دار

دون ہے، پیدون جب کا دفر ما ہوتی ہے، مقاوت اگر کا دروق جب مقاوت اور جودو کرم کی امل میں ان کی ضرورت کو ابنی ضرورت پر مقدم رکھنا ، خاوت اور جودو کرم کی امل کے دون ہے، پیدون جب کا دفر ما ہوتی ہے تو ہدردی غم خواری ، رقم اور خدمت خلق کے جو ہرجلو ہ کر ہوتے ہیں لیعنی انسانیت کا جو ہن تھھر تا ہے، شرافت کا جبنڈ ابلند ہوتا ہے، میل ملاپ اور محبت کی فضا ہموار ہوتی ہے، مخاوت اگر کا دفر ما ہوتو طبقاتی جنگ کی او بت بی نبیس آتی ، کیونکہ دولت مند ملجة غرباء اور مساکین کا ہم دردوغم گسار ہوتا ہوتا ہوتا ہے و ماداراس کے وفاداراور جال شار ہوتے ہیں اس طرح ایک ایسانظم وضیا اور خی ہوتا ہے ، جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے جو محاشر ہا اور ہمان کو کہ

ونيادارول كى خواجش

اطمینان کی دولت بخشا ہے جس سے ایک دوسرے سے ففرت اور بخض نہیں بلکہ محبت

اور باجمی امتاد کی نعت میسرآتی ہے،اور جب محبت اور اعتاد کے تعاون کی کلماں چکتی

جیں آو معاشر واور ساخ روا داری اورشر بیفاندا خلاق کا گلدسته بن جا تا ہے۔ <sup>(1)</sup>

آئ کل د نیادارول کی خواہش سے کہ عالی شان ، سر بفلک کل ہوں ، ایکن درجہ کے آبزان ، عمدہ دے عمدہ اور نفیس جمام ہول ، بہترین خوشما باغ اور سواری کے لئے نمائش مہتمی گاڑیاں ہول ، خدمت کے لئے خویصورت ملازم اور حسین ملازمہ، میش دنشا ملا کی مخفیس ہول ، شراب نوشی کی مجالس ہوں ، میش وعشرت کا ساز وسامان ہو، طرح طرح طرح کے گھانے ، ویجھ دستر خوان ہو قابل فخر لباس ہو ، بینک میں اچھی ناسی رقم ، وہ بودی و نیایس جا نبدا داور کاروبار ہول ، حکومت میں بڑا منصب ہو، اور ہر جگہ ہر مقام پر آؤ بھک ہو ، اان چیز ول کو زندگی کا مقصد بجھتے ہیں ، آخر ت کو بھول ہاتے ہیں ، مبادت کا خیال نبیس رکھتے ، شریعت کی پابندی اور دین کے کام میں حصد نہیں لیعت ، اسراف فضول فر بگی اور میاشی میں قیتی اوقات ہے بہا جوانی اور مال کیٹر نبیس لیعت ، اسراف فضول فر بگی اور میاشی میں قیتی اوقات ہے بہا جوانی اور مال کیٹر



# اسلام نے بیوع کی شکلیں متعارف کروائی ہیں

چونکہ بازار بیل کمزور ایمان والے افراد بازار کی آزاد صورت حال ہے فاکم واٹھاکر ذاتی افراض کی خاطر دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی وغیرہ جیسے ہتھکنڈوں سے بازار کی آزادی کو متاثر کر سکتے ہیں ،اس کے سند باب کے لیے اسلام نے بیوع کا شکلیں متعارف کروائی ہیں ،جن میں خرید وفروخت کے پاکیزہ طریقے وضع کے بیان تاکہ بازار کی سلامتی کے ساتھ اس کی آزادی بھی قائم ہو سکے اور بازارا قتصادی براوں میں جن کی عومی طور پر معاشرے کے لیے نفع مند ہو سکے ۔ ، براوں میں جن کے کرعموی طور پر معاشرے کے لیے نفع مند ہو سکے ۔ ، براوں میں جناوں میں جناور بازارا قتصادی براوں میں جناور براوں جناور براوں میں جناور بیا جناور براوں میں جن بیار براوں میں جناور براوں میں جناور براور برا

# ابوحنيفة كي نماز كي خو بي





رہ کی بہترین چیز جس کوآ دی خزاند کی طرح محفوظ رکھے وہ نیک بیوی ہے جس کو ا و کیچے کر دل خوش ہوجائے ، جب اس کو حکم دیا جائے تو فوراً اطاعت کرے اور جب شوہر غائب ہو( یعنی سفر وغیرہ میں ہو ) تو وہ اپنی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ (۱)

= ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يدعو ويسأل ويبكي فيقول القاتل هذا والتديخشي الله (أخبار أبي حنيفة وأصحابه: (ص: ٢٥) إنسب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه إذكر ماروى في تهجده بالليل وقيامه وقراءته وتصرعه إط: دار الكتب العلمية).

(١) عن ابن عباس، قال: لما لزلت هذه الآية [والذين بكنزون الذهب والفصة] , قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: آنا أفرح عنكم، فالطلق، فقال: يالي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية إقال وسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطب ما يقي من أمو الكم، وإنما لوحى المواريث لتكون لمن بعدكم" قال: فكبر عمر ثم قال له: "آلا أخيرك بخير ما يكنز المره المرة المرة المراة المراة

امشكاة المصابيح: (ص: ٥٦) كتاب الزكاة ، الفصل الثاني ، ط: قديمي.
السن الكبرى للبيهقي: (٨٣/٣) كتاب الزكاة ، باب تفسير الكنز ، ط: إدار ، فتاليفات اشرفيه.

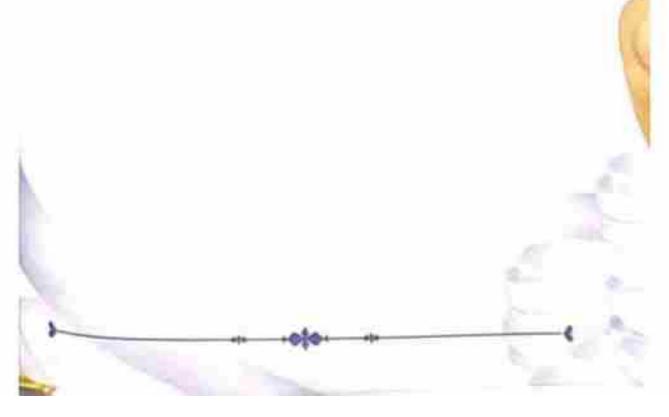





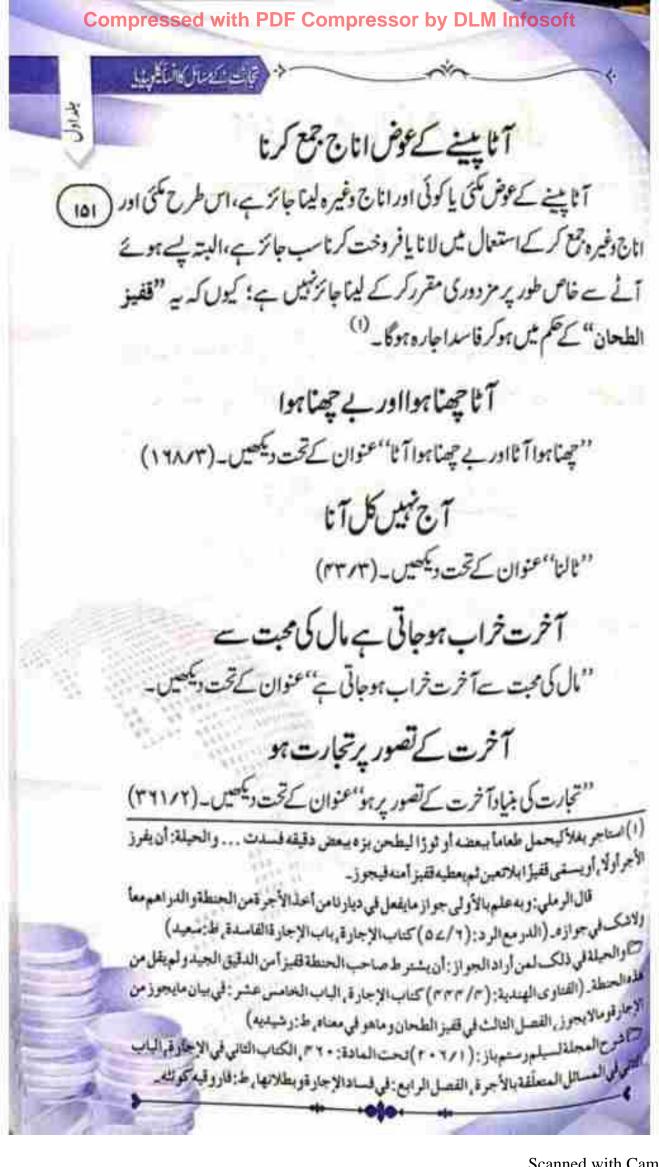



﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِرُودٌ كُنْ كُلِّ تِيارِي مِينَ آردُروينَ واللَّهِ كَيْ بِهِتِ سارَيْ وْمِهِ واریاں اور فرائض ہیں، جن میں سے چنداہم ذمدواریال سے بیل:

آرڈرویے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صائع (کاری گرا بائع) کے

(١) وبطل بيع قن ضم إلى حرّ . . . (وشعر الإنسان) لكر امة الأدمي ولو كافزا، ذكره المصنف في بحث شعر الخنزيز\_(قوله: وشعر الإنسان)و لايجوز الانتفاع بعلحديث "لعن الله الملةو المستوصلة"...-(قوله: ذكر المصنف) حيث قال: والأدمى مكرمًا شرعًا وإن كان كافرًا قاير اد العقد عليه وابتذاله به والحاقه بالجمادات إذلال له أي وهو غير جائز . . . وصرّ ح في فتح القدير بيطلانه (الدر مع الود: (٥٠ ٥٨) ط: كناب البيوع ، باب البيع الفاسد ، مطلب: الأدمى مكر خاشر غاو لو كافؤ ا ، ط: سعيد ) ت وفي التحنيس: لا بأس بيع عظام الموتى و لأله لا يحلُ العظام الموت وليس في العظام دم فالاستحد فيجوز بيعها إلا بيع عظام الادمي والحنزير ... و كذا شعر الادمي على هذا التقصيل [ البحرالواللية (١٠٤١) كتاب الطهارة الحت فوله: وشعر الإنسان الميتة . . . ، ط: سعيد) كالهناية: (١١٥/٢) كناب البوع, الياب الناسع: فيما يجوز بيعه و مالا يجوز, القصل الخامس: في بيع المحرم الصيدو في بيع المحزمات ط: رشيديه)











#### **Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft**

## آرڈر کینسل کرنے پرتاوان وصول کرنا

بعض اوقات کوئی تا جرکسی کو مال کا آرڈ روے دیتا ہے ،مگر بعد میں کی و ے مارکیٹ میں اس مال کا بھاؤ گرجاتا ہے ، اور آرڈر دینے والا اس وجہ سے ان نقضان محسوس كرتا ہے اور بيچنے والے ہے آرڈ رمنسوٹ كرنے كى درخواست كرتا ہ، اور مال تیار کرنے والا آرڈرمنسوخ کرنے پر آرڈروینے والے سے تاوان اور ہرجانہ لیتا ہے ،شریعت میں ایسی صورت میں تا وان اور ہرجانہ لیما ناجائزادر حرام ہے۔ (1)البتہ مال تیار کرنے والے کا واقعة جونقصان ہوا ہے وہ وصول کرنا

(١) قال في القنح: وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى: يجوز النعزير للسلطان بأحد المال وعندهما وبالي الأتمة لايجوز ، ومثلة في المعراج ، وظاهره أن ذلك رواية عن أبي يوسف . قال في الشرنيلالية : ولايفتي بهذا لمافيهمن تسليط الظلمة على أخذ المال للناس فيما بأكلون اهم ومطه في شوح الوهبالية عن ابن وهبان . وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به : إمساك شبي من ماله عنده لينزجن لوبعيده الحاكواليم لاأن يأخذه الحاكوب غسه أوليت المال كمايتو همه الطلمة وإذلا يجوز الأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير مسب شرعي . . . و في شرح الآثار : التعزير بالمال كان في ابتداء الإصلام تبه نسخ اهـ والحاصل أنّ المذهب عدم التعزير بأخذ المال \_ (شامي : (٢١٠/١) كتاب الحدود باب التعزير ومطلب في التعزير بأخذ المال ط: معيد)

ك حاشية الطحطاوي على الدو المختار : (١١١٠) كتاب الحدود , باب التعزير ، ط; دار المعرفة . البحر الرائق: (١/٥) كتاب الحدود باب حد القذف فصل في التعزين ط: صعيد

(٢) المنسب الايضمن إلا بالتعمد) المعسب ما كان فعله مقطيًا إلى الحكم كالتلف مثلاً من لجير تأثين وإنما المؤثر هو العلَّة المتوسطة ، لكن تلك العلة قد لا يصخ إضافة الحكم إليها ، فيضاف إلى السبب وقعند ذلك ينظر إن كان التلف خاصلاً عن فعل المتسبب بغير حق كحفر البشر في الطويق العام أو في ملك القبر يضمن ما تلف فيه وإن لم يتعمد ؛ لآنه متعمد بنفس الفعل. ( شرح المجلَّة لخاله الأتاسي: ( ٢٥١/ ٢٥١) المادة: ٩٣ ، المقالة الثانية في بيان القو اعد الكلية الفقهية ، ط: رشيديه ) كاشرح المجلَّةُ لوستوباز: ( ٥٠/١) المادة: ٩٣ أبطا ط: قاو و قيد

ك در الحكام شرح مجلَّمَا لأحكام: ( ٩٣٠١) المادة: ٩٣ , أيطا , ط: داو الجيل.

لأددية والے كماتھ يل (يع) كامعاملة بين كرسكا، بلكه "الكريمنث أوسل" العوق كامعالمه كركا (٢)

ن عباس وضي الله عنهما قال: أمّا الَّذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع المحم قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيئ إلا مثله منفق عليه . ( مشكاة المصابيح: =



انگر ہنٹ ٹوئیل (وعدہ کئے ) کے بعد جب تا برنے آرڈ رکا سامان بازار یز پرلیایاوہ سامان خود تیار کرلیا یا سمی اورے تیار کرالیا اوراب وہ سامان تا جرکے الماهنے میں آگیا اور اس مرسلے میں ہے کہ تا ہر وہ سامان امپورٹر کو بھی وے اور ای کہ 🖳 الاجازير چرمادے اس وقت وعد ہُ گئے (ایگر بیمنٹ ٹوسیل) ہے حقیق کئے (سیل) الوكرنے كى دوصور تيس موسكتى الس: ایک صورت توبیہ ہے کہ: جس وقت وہ سامان تیار ہوکرتا جر کے تینے میں آگاای وقت سامان بھینے والاتا جرایک جدید ایجاب (آفر) کرے ،یہ ایجاب یا ماےفون کے ذریعہ ہو یافکیس کے ذریعہ یا ای میل یا نیٹ کے ذریعہ ہو ماکسی اور زریدے ہو،اور خربیرار اس ایجاب (آفر) کوقبول کرے تو اس وقت حقیقی سیل معقد ہوجائے گی۔ دومری صورت ہے ہے کہ بعض او قات ایجاب وقبول کے بغیر محض چیز لہتے اردینے ہے بھی حقیقی تھے منعقد ہوجاتی ہے جس کو انتی تعاطی " کہاجا تا ہے، چول کہ بلے ہے ٹریدار کے ساتھ" وعدہ کے" کا معاملہ ہو پرکا ہے اور بہ وہ سامان تیار ہو کر الا المرح قبض من آ گیاای وقت خریدار کواطلاع کرنے کے بعد کدوہ سامان فلال فَيْلًا لَمِينَا كُوبِرِ دَكِرِدِ ہا ہوں اور وہ اجازت دے دے كداس شينگ كمينى كوعوالد كر دوتو الم جماوتت تاجرو وسامان''شینگ نمینی'' کوحواله کردے گاای دفت ہے منعقد ہوجائے لا اور ما تھ ماتھ فریدار کا قبضہ بھی ہوجائے گا ، کیوں کہ 'شینگ کمپنی'' فریدار کی بارز) کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ <sup>(1)</sup> الحكام في شوح مجلة الاحكام (١/ ٢٣٩) شرح العادة ٢٠٩٢م والتسلم وكيفيتهما طردار عالم الكب)=











بعض دفعہ آوسی کی بارے میں دو وہ اوسی کے بارے میں دو پاری کو جوت کہدائے ہیں کہ دو جاتا ہیں ہورو ہے گئی کے حساب سے فروخت دو گیا اورای حساب سے دو وہ شانا تھیں ہورو ہے گئی کے حساب سے فروخت دو گیا اورای حساب دو پاری کو اوائے گئی کرتے ہیں الیکن واقع میں وواس مال کو بعد میں ای منڈی میں یا کسی دو سری جائے ہیں کرتے ہیں اور زاکمر قم خوور کو لیے ہیں، یہ جائز اور حرام ہے ، فاط بیانی بھی حرام ہے اور جوز اکر قم حاصل دوئی ہے ہیں، یہ جائز اور حرام ہے ، فاط بیانی بھی حرام ہے اور جوز اکر قم حاصل دوئی ہے اس کا ماک بھی دو ورقم اپنے پائی رکھتا میں ہوئی ہے۔ اس کا ماک بھی دو ورقم اپنے پائی رکھتا حرام ہے۔ (۱)

### آڑھتی کا مال اوھار نے کرنفلرا دائیگی کرنا ''کمیشن ایجنٹ کا مال ادھار فروخت کرکے نفلرادا ٹیگی کرنا'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۲۸/۵)

(1) ولو أعطى أحد للدلال وقال بعد بكذا درهم فإن باعد الدلال بأزيد من ذلك فالقاصل أيطا لصاحب العال وليس للدلال سوى الأجرة \_ (شوح المجلّة للرشاسي: (١٤٧٢) رقم العادة: ٥٤٨، الكتاب الثاني: في الإجارة ، الباب السادس : في أنواع المأجور وأحكامه ، الفصل الرابع : في إجارة الأدمي، ط:رشيديه)

كاشرح المجلَّقلوستهاز: (٢٣٣٨١) رقم العادة: ٨٥٨ أيضًا ، ط: قاروقيه كونثه.

المنافق اللاث إلى هويو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أية المنافق اللاث ، زاد مسلم وإن صام وصلى ا و زعم الدمسلم ، ثم اللقة : إذا حدُث كذب وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤ نمن خان \_ ( مشكاة المصابح : (ص : ٤٠) باب الكبائر و علامات النقاق ، القصل الأول ، ط: قديم )

الصحيح لمسلم: (٢٢٥/٢) كتاب البرو الصلة والأدب باب تحريم الكذب وبيان ماياحت ط: قديمي.









لہواعب، باہے اور موسیقی کے آلات کی دکان کھولنا اور ان چیزوں کی (اعد) خرید فروخت کرنا مکروہ تحریکی ہے،مسلمانوں پران چیزوں کی خرید وفروخت ہے اجتاب کرنالازم ہے۔ (۱)

عوالأمور بمقاصدها (شامي: (٢٥٠/٦) كتاب الحظر والإباحة قبيل: فصل في اللبس، ط: سعيد) ﴿ وَالْقُسِمُ الثَّالَثُ : مَا وَضِعَ لأَغُرَاضَ عَامَةً ، ويمكن استعماله في حالتها الموجودة في مباح أو غيره... والظاهر من مذهب الحنفية أنهم يجيزون بيع هذا القسمي وإن كان معظم منافعه محز ما ... ولكن جواز البيع في هذه الأشياء بمعنى صحة العقد . أمّا الإثم فيتأتى فيه ما ذكر ناه في شروط العاقد من " أتدافا كان يقصديه معصية بانقاأو مشتريا إفاليع يكره تحريقا إو فلك إشابنية في القلب أو بالتصريح في العقد أنَّ البيع يقصد به محظور ، أمَّا إذا خلا العقد من الأمرين ، ولا يعلم الباتع بيقين أنَّ المشتري يستعمله في محظور , فلا إلم في بيعه , وإن علم الباتع أنه يستعمله في محظور و كان سينا قرينا داعها إلى المعصية فيكره لدالييع تحريشا روان كان سبتا يعيدًا لايكره مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل الغي.... وتبين بذلك حكم بيع المذياع (الراديو) والمسجل والحاكبي، فإن جميع هذه الأشياء وضعت الأغراض عامة تحتمل الاستعمال في مباح وغيره . . . والظاهر أنْ هذا هو الحكم في بيع الكاميرا , فإنه وضع لأغراض عامة , ولا يتمخض لتصوير ما فيه روح , فيمكن استخدامه في تصوير مالاروح فيه ، وهو جالو بالإجماع \_ نعم ! إذا علم البائع بيقين أنَّ المشترى يقصده لمحظور لاغير ، فكره بيعه تحريشا\_ (فقه اليبوع على المذاهب الأربعة: (٢٢٥، ٣٢٥) المبحث الثالث، الباب الأوَل في البيع، ويشتر ط فيه لصحة البيع، الشو ط الثاني: كون المبيع متقوَّمًا، ط: معارف القرآن) الرماكان، سينالمحظور فهو محظور . (شامي: (٣٥٠/١) كتاب الحظر و الإباحة ، ط: سعيد العن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي عدَّ عنهما: إذ أناه رجل فقال با ابن عباس إلى إسان إلمامعيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه النصاويس فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ماسمعت رمول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة ، فإنَّ الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ المهاأبذا إفربا الرجل ربوة شديدة , وأصفر وجهه , فقال : ويحك ,إن أبيت إلاّ أن تصنع , فعليك بهذا الشجر، وكل شيئ ليس فيدروح. (صحيح البخاري: (١٩٤١) كتاب اليوع، باب بيع التصاويو الني ليس فيهاروح ومايكر معن ذلك، ط: قديمي) المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله الله الله الله الله المناسية المناسية المناسية المناسية والمناسية والمناس (١) وبكره تحريماً بيع السلاح من أهل القتنة ان علم ؛ لأنه اعانة على المعصية, وبيع مايتخذمته كالملليد ونحوه, (الدرالمختار) (قوله: لأنه اعالة على المعصية) ولأنه يقاتل بعينه, بخلاف =







وطوکہ ہوتا ہے اور اس ہے خریداریاما لک کوفقصان ہوتا اور جھکڑا بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر دھوکہ ندہوتو درست ہے ، مثلاً: خرید کرای وفت سامنے ہی اکھاڑ لیا جائے، (۱) سامال اکھاڑنے کے بعد ہی خرید وفر وخت کا معاملہ کیا جائے۔

= (3 (المعدوم كبيع حق التعلي) . . . . . . . و منه بيع ما أصله غائب كجزر و قجل أو بعضه معدوم كورد و باسمين و ورق . . . و جوزه مالك التعامل التاس و به أفنى بعض مشالخنا عملاً بالإستحسان علما اذا نبت و لم يعلم و جوده فاذا علم جان و له خيار الرقية ، و تكفى رقية البعض عندهما وعلم الفتوى . (الدر المختار) . . . ( فوله: اذا نبت ) الإشارة . . . ماأصله غائب ، و كان الأولى أن يقول : هلاك لم ينبت أو نبت و لم يعلم و جوده ، فانه لا يجوز بيعه فيهما . (الدر مع الرد : (٥٢ /٥) كتاب البيوع ، باب البيع القاسد ، ط : سعيد )

(1,1) بيع ماأصله غالب وعلم وجوده يجوز ولدخيار الرؤية إن شاء أخذه وتكفى رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى د (تنقيح الفناوى الحامدية: (1/1) كتاب البيوع ط: مكنيه مينية مصر) حاوزان كان المبيع مغيباً تحت الأرض كالبصل و النوم بعد النبات إن عرف وجوده تحت الأرض جازا إلا فلا إفاذا باعد ثم قلع منه تموذ جأورضي به فان كان ممايناع كيلا كالبصل أو وزنا كالبقل بطل خيارا عندهما و وعليه الفتوى د (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (٥٥/٢) كتاب البيوع فصل من الشرى ماله بره طنقى الأبحر: (٥٥/٢) كتاب البيوع فصل من الشرى ماله بره طنقي وطنية والمناود كوئنه)

المنافع وان باع ماهو معيب في الأرض كالجزر والبصل وأصول الزعفران والنوم والشلحم والقحل، الا باع بعد ماألقى في الأرض قبل النبات أو نبت الان غير معلوم لا يجوز البيع، فإن باع بعد مانبت نباتاً معلوماً يعلم وجوده تحت الأرض يجوز البيع ويكون مشترياً شيئاً لم يره عند أبي حيفة رحمه الله تعالى، أم لا يعلل حياره مالم بر الكل ويرضى به وعلى قول صاحبه لا يتوقف حياره الرؤية على رؤية الكل، وعليه المهتوى. (البحر الرائق: (٥/ ٣ - ٥) كتاب البيوع، فصل يدخل البناه والمقاتبح في بيع الدار، طني شديه)

٣٦ فناوي قاصي حان على هامش الفناوي الهندية: (٢/ ١٩٠) كناب البيوع، فصل في عيار الرؤية، ط:رشيدية.



## آمدن فروخت "فيوچرسل"عنوان كے تحت ديھيں۔(١٣٠٥) آمدنی فروخت كرنا

مثلاً دوآ دمیوں نے مشتر کہ طور پرایک بس خریدی اب دونوں ہیں ہے ایک نے کہا کہ بس کا تمام تر سالاند منافع مجھے اتنی رقم میں فروخت کردو، یہ سودا شرعاً جائز بیں کا تمام تر سالاند منافع مجھے اتنی رقم میں فروخت کردو، یہ سودا شرعاً جائز بیں ہے؛ کیوں کہ خرید وفر دخت سجے ہوئے کے لیے جبع ( نیچی گئی چیز ) کا عقد کے دفت موجود ہونا ضروری ہے اور سالاند منافع معدوم ( فی الوقت موجود نہونے ) اور جبول ( نامعلوم ) ہونے کی وجہ سے نیچ معدوم ( غیر موجود چیز کی خرید وفر وخت ) اور جبول ( نامعلوم ) ہونے کی وجہ سے نیچ معدوم ( غیر موجود چیز کی خرید وفر وخت کرنا جائز اللہ ہے اور نیچ معدوم جائز نہیں ہے؛ اس لیے متوقع آئد نی کوفر وخت کرنا جائز اللہ ہے۔ ( ا

## آمدورفت كاخرجياصل قيمت ميس ملانا

تع مرابحه مين آمدورفت كاخراجات كواصل قيمت كماتهو ملاكرگا بككو
يركها كه مين في بيد چيز اتن قيمت مين خريدي به اور آپ كومزيداتن رقم كافع رگاكر
است مين فروخت كرد با بهول ، جائز نبيس به كيول كهاس مين خيانت اور چيوث به (۱۱) منها آن يكون موجود آ، فلاينعقد بيع المعدوم و مالد خطر العدم. (بدانع الصنائع: (۱۳۸۸)
كيب اليوع، فصل و أمالله ي برجع الى المعقود، ط: معيد)
التي ملك ليطلان المعدوم، الامن شروط المعقود عليه أن يكون موجود امالا منقوماً في
المعدر (شامي: (۵۸/۵) كتاب اليوع، مطلب: الأدمي مكرم شرعاً ولو كافر أ، ط: معيد بكرانجي)
المعدالرانق: (۱۱/۲) كتاب اليوع، مال المعادد من شروط المعقود عليه ان يكون موجود امالا منقوماً في











with PDF Compressor by ے بلین ڈالر بنتے ہیں ،ان سوا با کیس ارب ڈالر میں تین بڑے مینکوں کے ۵ ہزار 😤 المین ڈالراور ۱۹ ملین ڈالر بیرون ملک سیکورئیر کی شکل میں ہیں، ۲ ہزار ۵ سوملین ۱۳ ملین ڈالراور ۱۹ ملین ڈالر بیرون ملک سیکورئیر کی شکل میں ہیں، ۲ ہزار ۵ سوملین ڈالرتجارتی قرضے ہیں، جب کہ ۱۵ ہزار ۲ ملین ڈالر کثیرالجبتی دعوے ہیں، ہم ہر سال ایک ہزارآ ٹھے سو ۳۳ ملین ڈالر کی قسط ادا کرتے ہیں ،اس میں ہے ہم بینکوں کو سال ایک ہزارآ ٹھے سو ۳۳ ملین ایک بزار جارسو ۱۲ ملین ڈالر دیتے ہیں ،میمورینڈم آئیٹمزییں ۲۰ بزار ۲۷ا ملین ڈالر ہمارے ذمہ ہیں ، جب کہ ہمارے مالیاتی ذخائر ( مارچ ۲۰۰۲ء) تین ہزار ٩٢٥ ملين ۋالر ہيں، ہم اگر بيروني ميمورندُم آئيٹرز کو جمع کريں تو ہمارا قر عنه ٠ ٣ بلين ۵۷۸ ملین ڈالر بتا ہے، ان میں سے اگر ہم رعایتیں نکال دیں تو ۲ سابلین اور سوملین ڈار بنتے ہیں، جوظا ہر ہے کہ ہمارے جیسے ملک کے لیے ادا کرناممکن نہیں، جتنا ہمارا قرضہ ہے، اس سے کئ گنا زیادہ ہم آج تک سود کی شکل میں ادا کر چکے ہیں ، لیکن ہاراقر مندو ہیں کا وہیں ہے ،ہم جو پکھے ہرسال دیتے ہیں وہ سود میں کتاہے۔ آج د نیامیں روپے کے دریا بہدرہے ہیں ، اتنی دولت اس سے قبل جھی شیں مولَى عَى ، زمين نے اين خزانے باہر اگل ديد بين ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} ليكن اس كے باوجود ہر متنفس بے چین اور بے سکون ہے، حرص وہوس دل ش گھر کیے ہوئے ہے ،لوٹ مار ، کا بازارگرم ہے ، دنیا کے ۱۸۳ ملکوں کے عوام کی خون کینے کی کمائی سود میں وی جارہی ہے، اور قرضہ ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا تی چلا جاتا ہے ، بیرساری بے چینی اس سود کی وجد سے ہے جوفتم ہونے کا نام . میں لیتااور عوام کا خون چوس چوس کر بڑے بڑے مر مابیدداروں کی تو ندوں ( بڑے ایوں) کوموٹا کررہاہے۔ شریعتِ اسلامیہ نے ای وجہ سے نہایت بختی کے ساتھ سودکوحرام قرار دیا، الله يوجى فرديا ملك كوچت جائے اس كو پير تسى صورت نبيس چيوڙ تا اور وہ فرديا









(١) الأحد الشويكين إن شاء باع حصنه إلى شويكه و إن شاء باعها الآخو بدون إذن شويكه ... أمّا في مورخلط الأموال واختلاطها الني بينت في الفصل الأول الايسوغ الأحد الشويكين أن ببيع حصنه في الأموال المشتر كة المخلطة بدون إذن شريكه ...

أمالوباعهاياذن شريكه أو باعهامن شريكه جاز كمافي الملتقى وغيره، والقرق: أن الشركة الاكتفايية من الإبتداء بأن اشتر با حنطة أو ورثاها كانت كل حة مشتر كة بينهما ، فيبع كل منهما المستشالعا جاتو من الشريك و الآجسي، مخلاف مالفا كان بالخلط أو الإختلاط باتن كل حة معلو كة المحلمة بالمستسبح أجزائها ليس للاحر فيها شركة ، فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك الإيقاد على السليمة إلا محلوطا بنصيب الشريك فيتو قف على إذنه بحلاف بيعه من الشريك المقدرة على السليمة الانهر و مثل الخلط و الإحتلاط بيع مافية ضرر على الشريك أو الباتع =



## ا پنا حصہ مشتر کہ طور پرخریدی ہوئی چیز سے نکالنا ۱۸) سنتر کہ طور پرخریدی ہوئی چیز سے ایک حصہ نکالنا" عنوان کے تیم ریمیں۔(۱۹۳۷۶)

= أو المشترى كبع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس أو الزرع بدون الأرض، وقداستوفينالكام على ذلك في شرح المادة: (٢١٥) ومثله لوباع أحدالشر يكين بيتاً معيناً باع من دارمشتو كة أوباع نصيه من بيت معين منها فالبع لا يجوز ـ (ردالسحنار)

وذلك لنضرر الشربك الاخرعندالقسمة إذ لوصح البيع في نصيب البائع لتعين نصيبه فيه. (شرح المجلّة لرستجهاز: (٢٨٢١) المادة: ١٠٨٨ إلكتاب العاشر: في أنواع الشركات الباب الأول: في شركة الملك وتقسيمها والفصل الناني: في كيفية النصر ف في الأعبان المشتركة على فاروقيه كوته الشريك الأمبيل الي جمع نصيب الشريك فيه فاذا وقعت القسمة للداركان ذلك ضوراً على الشريك اذ لامبيل الي جمع نصيب الشريك فيه والحال هذه ولأن نصفه للمشترى ولاجمع نصيب البائع فيه لقوات ذلك بيعد الصفى وافاسلم الأمر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة كذا في الخيرية من البوع) (شامي (٢٠٣/٣)) كتاب الشركة مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس ط: سعيد)

المنافقة ويصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشويك ... ثم إن هذه المادة ليست على إطلاقها وال يستفى منها فصلان: الأول: بيع أحد الشريكين حسنه من مال مشترك بيهما بسب المخلط فإنه من الأحبى لا يجوز إلا ياذن الشريك ... بحلاف بيعه من الشريك للقدرة على السلم والتسليم ... و بحلاف ما إذا كانت الشركة بينهما ابتداء بأن اشتريا حنطة أو و رئاها فإن كل جة تكون مشتركة بينهما وقيع كل منهما نصيبه شائقا جائل و لو من الأجبى بالا إذن الشريك ... الفصل الثاني بيع ما فيه ضرر على الشريك ... داف المناطق في في منافه ضرر على الشريك أو غير ه ... داز بينهما فياع أحدهما نصف بيت معين منها شايقا وليجز عند أمي حيفة وحمه الله تعالى لتشرو شريكه في نقطيعه عليه عند القسمة ... اعلم أن المناطقي فساد عند أمي حيفة وحمه الله تعالى المنافق في في هذه المسائل هو حصول الضرو جاز بيعه و ما لا في في إن الشريك ، كما يظهر من عباراتهم صريحا أو دلالة و وعليه فعا أمن فيه الضرو جاز بيعه و ما لا في فيان المسائل المتعلقة بالمسع ، الفصل رقم المادة: ٢٠ م الكتاب الأول : البوع ، الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمسع ، الفصل رقم المادة : ٢٠ م الكتاب الأول : البوع ، الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمسع ، الفصل الثانى : في ما يعاو بعد و ما لا يجوز بعد و ما لا يعلقة بالمسع ، الفصل رقم المادة : ٢٠ م الكتاب الأول : البوع ، الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمسع ، الفصل الثانى : في ما يناب بعد و ما لا يجوز بعد و ما لا يجوز بعد و ما لا يجوز بعد و ما لا يكتاب الأول : البوع ، الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمسع ، الفصل الثانى : في بيان المسائل المتعلقة بالمعالم المنافقة ، المناب الثانى : في بيان المسائل المتعلقة بالمعالم ، المناب الكانى : في بيان المسائل المتعلقة بالمهائل المتعلقة بالمعالم المناب الثانى : في بيان المسائل المتعلقة بالمعالم المنابع المعالم المعالم المنابع المعالم الم

الدومع المود: (۲۰۰۱، ۲۰۰۱) كتاب الشوكة ط: سعيد

الناتي، الفصل الثاني؛ فيما يجوز بيعدو ما لا يجوز، ط: رشيديد. الثاني، الفصل الثاني؛ فيما يجوز بيعدو ما لا يجوز، ط: رشيديد.



## 

## اتحادجكس

## خرید و فروخت کے معالمے میں ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہونے کا مطلب

١١) (وقد رأيت) في بعض التواريخ أن أحد الملوك لما ملك بعض البلاد وجد في الخزانة حبة قمع جرمها زائدعلي المعروف من القمح بزيادة كثيرة فسأل عنها فلم يجدمن يعرف لهاخبرا إلاشبخاكبرا قدعمر فقال أعرفها وذلك أن شاباو شيخا اشتركا في زرع فلما درساز رعهما قال أحدهما للآخر تنقل هذا الطعام إذا قسمناه بالنوبة تحمل أنت مرة و أحرس أنا نصيبي و نصيبك ثم احمل أنا مرة أخركا حرس أنت نوبتك فلماة سماجعل الشيخ رحمل مرة من نصيبه و كان ذا ترال ويقعد الشاب يحرس فإقا غان الشيخ يقول الشاب في نفسه هذا شيخ و له عائلة فأحتاج أن أعينه فيأخذ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب شريكه فإذا نقل الشاب في نوبته و تعد الشيخ يحرس يقول الشيخ في السم هذا شاب و الناس يقصدونه فأحتاج أن أعينه فياخذالشيخ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب أو يكه فيقي ذلك دأبهماوهم ينقلان والغلة تكثر ويكبر جرمها حتى عبيا وفشلاهن حمل القمح ورأياه قد كثر حتى خوج من الحد المعروف فسأل أحدهما الاخرو حلفه أن يصدقهما يقعل بعد مقاخير كل واحدمتهما صاحبه مايفعل في غيبته فاشتهرت المساللة حتى بلغت أميرهم فوجه يأل يري من ذلك القمح شبتا فلما رأه قال بنبغي أن يجعل من هذاشين في الخز الذيقي لمن بعد قيدمو عظة و تذكار \_ ربه جدالندوس، و تحليها بمعر فدمالها و ما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري، المسمى جمع التهاية في يدء المير و الغاية، للأمام المحدث الودع ابي محمد عبد الله بن ابي جمرة الاندلسي، المتوفى سنة ٩٩٩ه (١/٢) الشركة المياركة (٢٠)حديث اشراط الساعة ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان) الماليورالسارى من فيض صحيح الامام البخارى (٢/ ١٩ /٢ - ٢١٠) ليحر الحديث الشيخ الام س العدوى الحمز اوى المتوفى: ٢٠٠٢ هط: داو الكتب العلمية.

essed with PDF Compressor by DLM Infosoft ے کہ ایجاب کے بعد دوسرے فرایق کی طرف سے کوئی بھی ایسا کام یا چیز نہ یا گی 😤 🛋 مائے جوایجاب سے روگر دانی اورا عراض (REFUSE) پر دلالت کرتا ہو۔ اگردوہرے فریق کی طرف ہے روگردانی اور اعراض کاعمل یا یا گیا تو اس (<u>۱۸۹</u> ر بعد قبول کرنے ہے قبول کا اعتبار نہیں ہوگا ،مثلاً دکان دارنے کہا کہ یہ موبائل میں نے دیں ہزار کا فروخت کر دیا ، دوسر سے فریق نے سننے کے باوجوداس پر تو جیٹیں دی ادر کسی تیسر ہے گئیں ہے بات چیت شروع کر دی تو پہلا ایجاب ختم ہو چکا ،اب جب ىك دوبار دنياا يجاب نېيى جوگا قبول كااعتبارنېيى جوگا\_ <sup>(1)</sup> اتلاف مبيع مثلاً مبع ( یکی گئی چیز ) جانورتها ،مشتری ( خریدار ) نے اے قبضہ کرنے کے بعد قل کردیا یا کپڑا تھاا ہے جلادیا ، یا بھاڑ دیا ، یاسمندر میں چینک دیا ، پجرمعلوم ہوا کہاس میں عیب تھا تومشتری کوعیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیار حاصل نہیں بوگا،اورعیب کی وجہ سے قیت میں جو کی آتی ہے وہ واپس لینے کاحق نہیں ہوگا۔ <sup>(۲)</sup> (١) أوصدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب و قبل القيول قول أو قعل بدل على الإعراض بطل الإيجاب، و لا عرة بالقبول الواقع بعد ذلك مدلاً: لو قال أحد المصابعين بعث واشتريت واشتغل الأبحر قبل القبول بأمر أخرأو بكلام أجنبي ولاتعلق له يعقد البع بطل الإيجاب ولاعبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انقضاض المجلس. (شوح المجلَّة لرستوباز: (٢٩٨١) المادة: ١٨٣] الكتاب الأوَّل في اليبوع، الباب الأوَّل في بادالمسائل المتعلَّقة بعقد البيعي القصل الثالث: في حق مجلس البيع، ط: مكتبه فاروقيه) 🖰 فالسراد بالمجلس مالابو جد فيه ما يدلُّ على الإعراض ، وأن لايشتغل بمفوت له فيه وإن لم يكن للإعراض أفاده في النهر ، فإن وجد بطل ولو اقحد المكان طر (شامي : (٢٩٨٣) كتاب البيوع ، مطلب: مابوجب المحاد الصفقة و تفريقها إط: سعيد) و المعرفة الطحطاوي على الدر المختار: (١١٧٣) كتاب البيوع، ط: دار المعرفة. (٢) رجل اشترى عبدًا وقبضه ولويعلم بعيب حتى قتله هو وغيره ثم علم بعيب فإنَّه لا يرجع على الباتع شيئ ... إذا اشترى طعامًا أو تو تا و حرق الدوب أو استهلك الطعام ثم اطلع على عيب كان به لا يرجع مطعمان العيب فلاخلاف . ( الفتاوى الهندية : ( ٨٣٠٣) كتاب البيوع ، الباب التامن فلي . ار العيب ، الماك الشافيما بمنع الردبالعيب ... الح ط: رشيدبه)=







نیز بینک ای موقع پر درخواست دینے والے سے سیکورٹی ڈیازٹ کے نام ع عطوبہ چیزی قبہت کا کچھے حصہ عام طور پر بین فیصد نقذر قم کی صورت میں بینگلی ر مول کرلیتا ہے، تا کہ اگر وہ جینک کی خزیداری کے بعد اپنا وعدہ بورانہ کرے ، یا ۔ ایکلی میں ناکا مرہے ، یا دیوالیہ ہوجائے ، یا گاڑی واپس کرے ، یااس کی لاپروائی ا الدمیدی کے باعث کوئی اقتصال ہوا ہوتو اس رقم سے وصولی کرنے میں ہوات '' انہ۔البتہ مطلوبہ چیز کے حصول کے بعد اجارہ کے معاہدہ پر دستخط ہوتے ہیں ، وِيُدا جاره كِي تمّام شرا لَطَ وضوا بط' ما سرْ فا سُنانسنگ الگِريمنٽ' كي صورت ميل پهلے ی لے یا چکی ہوتی ہیں ، اور اس معاہدے میں بھی وضاحت ہوتی ہے کہ ساجارہ انی ٹرائط وضوابط کے مطابق منعقد ہور ہاہے ، جو ماسٹر فائنانسنگ ایگر پہنٹ میں نَاوِينِ الله ليے اجارہ کے معاہدہ پروستخط محض رسی کارروائی ہوتی ہے۔ الااجارہ کے معاہدے پروستنظ کراتے وقت بینک کلائنٹ سے بیروملاہ مجلی لخاہے کہ اگرا جارہ کے دوران فلا ل فلا ل شق کی خلاف ورزی کی وجہے جینک نے اباروحم کردیا تو اجارہ شدہ اٹا نہ کا کنٹ خرید نے کا پابتد ہوگا اور مختلف مہینوں کے نابے قیت بھی متعین کردی جاتی ہے کہ پہلے مہینے میں خریدنے کی قیت ہے، الركاورتيس ميني بدرقم ہوگی۔ نیزای موقع پر بینک بھی پیوعدہ کرتا ہے کہ اگر کلائنٹ تمام اقساط با قاعد گی سادا کرتار ہاتو وہ اجارہ کے اختیام پرگاڑی یا مشینری اس کوفرونت کرنے کے المت میں سوچے گا ، بینک کی طرف سے کئے گئے وعدہ پر قبول کرنے والے کی نشیت سے کا ائنٹ کے بھی دستخط ہوتے ہیں۔ الم العض اوقات بینک خاص طور پر جب اجارہ شدہ اٹا ثہ پہلے سے منال شده یا درآ مدی مشینری و تو کا است ب بی کهد دیتا ہے کدو واس سے ایجنٹ کی

**Compressed with PDF Compres** صیثیت ہے اپنی مطلوبہ چیز خود ہی خرید لے ، اور اگر مطلوبہ چیز دوس سے ملک آ مد کی جار ہی ہے تو کلائنٹ کواس پر قبضے کا دیل بھی بنادیتا ہے۔ الم کرائے کی قسطیں اس تناسب ہے مقرر کی جاتی ہیں کہ اجارہ کے اختیام کی بینک کوگاڑی کی قیت بھی وصول ہوجائے ،اوراتنی مدت کے لئے اگر سیرتم قرض پردی جاتی تو جتنا سود ملنا تھا وہ بھی وصول ہوجائے ، یعنی سودی بینکوں کی شرح سود بی اسلای جینکوں کے نفع کی شرح کا معیار ہوتی ہے۔ مروجہ اسلامی جینکوں میں منافع اور کرائے کے تعین کے لیے کراچی میں کائٹیور ( کراچی انٹر مینک آفر ریث ) (KIBOR) (Karachi Inter Bank Offer Rate) کومعیاریتایاجاتا ہے۔ ﷺ بینک شروع میں جورتم سیکورٹی ڈیازٹ کی مدمین لیتا ہے وہ قیت ہے منها کرے بقید قم کے حساب سے قسطیں مقرر کرتا ہے ، کیونکہ جینک والول کواپنے سرمائے پر بی منافع لیتا ہے،اس وجہ ہے اگر کوئی کلائنٹ بینک کی فرمائش ہے زائد رقم سیورٹی ڈیازٹ کے طور پر جمع کراوے تو اس کے کرائے کی قسط کم رکھی جاتی ے۔ مثال کے طور پرایک شخص مروجہ اسلامی بینک سے دس لا کھ مالیت کی گاڑی تین سال کے لیے اجارہ پرلیتا ہے،اورسیکورٹی ڈیازٹ میں دولا کھ جمع کراتا ہے،تو بینک قسطیں اس تناسب ہے مقرر کرے گا کہ ان تین سالوں میں آٹھ لا کھ بھی واپس <del>ل</del> جائمیں ،اوراس دوران اس رقم پر جوسود ملنا تھا وہ بھی وصول ہوجائے ،اورا گر کلائٹ سيكور في ڈيازٹ كى مدمين تين لا كھ جمع كرائے گا تو بينك سات لا كھ كے سود كى نسبت ے تسطیں مقرر کرے گا جو پہلی صورت سے یقیناً کم ہوگی۔ 🖈 بینک قسطیں مقرر کرتے وقت گاڑی یا مشینری کی بکنگ کی تاریخ 🗢 تبند(DELIVERY) تك كى درميانى مدت (DELIVERY)

کے دوران بکنگ کی رقم پر حاصل ہونے والے متوقع سود کی بھی اپنی لا گت کا حصیمنا

ہے ، اورای کے مطابق قسطیس مقرر کی جاتی ہیں۔ ہا ہے ، اورای کے مطابق المُركزابيددارمقرره تاريخ يا توسيع كى مدت تك رقم كى ادا ليكى مِن تا كام رے زواں سے جریان لیا جاتا ہے ، جو بینک کی زیر نگرانی قائم چیئر ٹی فنڈ میں جمع ہوتا (<mark>150</mark> ے۔ عادر بیک اس فنڈ کوا پی ململ صوابدید کے مطابق چیئرٹی مقاصد کے لیے استعال را ب یاسی چیز ٹی اوارے میں جمع کرنے کا پابند بنایا جاتا ہے اور سے جریان شرح ا ہورے مطابق اور یومیہ بنیا دیر لیا جاتا ہے۔ الاجب احارے کی مدت ممل ہوجاتی ہے اور کرائے کی شکل میں گاڑی کی م فن شرح سود کے مطابق کفع کے ساتھ وصول ہوجاتی ہے ،تو بینک گاڑی یا مشیزی ألا كانك كام منتقل كرديتا ب، اور سيكور في و يازث كي طور يرجم كرائي كني رقم اس كا ا معاونية قرار ياتي ہے۔ واضح رہے کہ دونوں فریق کو ابتدای ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اجارہ کا بیہ ا ملدان طرح اختنام كوينيج كا ، كيونكه اجاره كا معابده ، كلائنك كي طرف \_ فریدادی اور بینک کی جانب سے فروخت برغور کا وعدہ سب مطبوعه شکل میں احارہ ك والدے كے ساتھ منسلك ہوتے ہيں ، اور جب كوئي مخص احارہ كے ليے مبلك عُمَا ٱلْاَ الْبِيرِينِ إِلَى الْسُكُوا الشَّصِينَ فِرا بَهِم كَى جِاتَى ہے۔ مذكوره بالأنفسيل سے بيد بات واضح موجاتى بكر مروجداسلامى مينكول ميں رانگا اجاره کی بنیاد اسلامی اورشری اجاره کے اصولوں پرنبیس بلکه سودی بینکول میں النَّالِيزِنَّكَ كَاتَصُورِيرِ قَائمَ ہے جوسراسر نا جائز اور حرام ہے ، بینک کا اجارہ وغیرہ کو جا کا کہنے دالے حضرات کی جتنی تو جیہات اور تا ویلات ہیں وہ حقیقت سے بہت دور الزايعة كے خلاف إلى۔ سستريير" وعده کې شرعي حيثيت " سيکوړني د ياز پ کانتکم" کلائنٽ کووکيل بنانا."



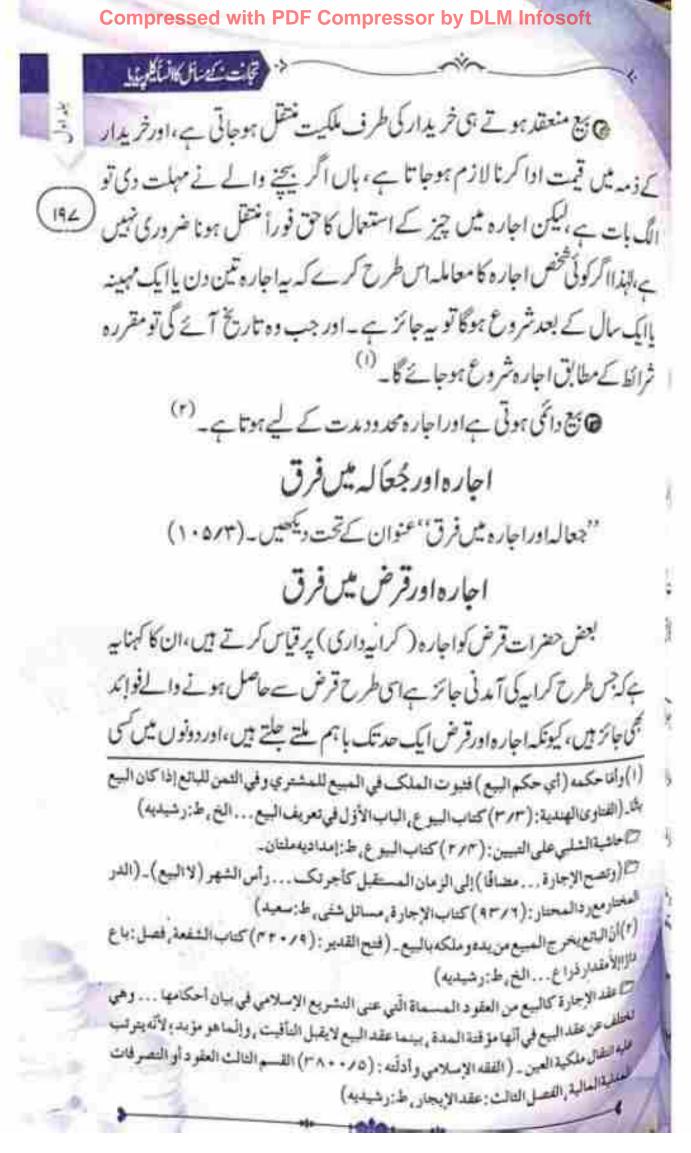







جڑا ۔۔۔۔ بینک کے اجارہ کواجارہ کہنادرست نہیں، کیوں کہ شریعت کی رہ
سے اجارہ میں مستاجر ( کراہیہ پر لینے والا ) صرف نفع کاما لک ہوتا ہے، بین چیز کا
مالک نہیں ہوتا، بین چیز کامالک بدستور کراہیہ پر دینے والا مالک رہتا ہے، جیما کہ
زمین، دکان، مکان اور گاڑی اور مشینری وغیرہ میں، جب کہ بینک کے اجارہ میں ایما
نہیں ہوتا۔

ﷺ بینک کے اجارہ میں اجارہ ( کرایہ ) پردینے والے اور کرایہ پر لينے والے كا بنيا دى مقصد ميہ وتا ہے كەكراپ پر دينے والے كوكراپ پر دينے كے فوائد حاصل ہوں اور کراہ کے نام سے لی جانے والی چیز کوکرایہ پر لینے والاخرید لے اور ملكيت اس كى طرف منطل مورتوبيه معامله اجاره نبيس بلكه ينظ كامعامله بي اي لي بینک سے گاڑی، مکان، دکان یاز مین وغیرہ کرائے پر لینے والا یہی کہتاہے کہ: ہم =هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه ؛ لأنَّ قبض الإجارة قبض مأذون فيه ، فلا يكون مضمولًا كقبض الوديعة والعارية (بدائع الصنائع: (٢١٠/٣) كتاب الإجارة ، فصل: وأمّا صفة الإجارة ، ط: سعيد ) المجمع الأنهر: (٥٣٢/٣) كتاب الإجارة إباب الإجارة الفاسدة ، ط: دار الكتب العلمية . البحوالواتق: (٢٩٤٨٣) كتاب النكاح باب المعين ط: وشيديد (١) القرض هو المال الَّذي يعطيه المقرض للمقترض لير دمثله إليه عند قدرته عليه\_ (فقه السنة: (٣٠ ١٣٢ ) القرض ط: دار الكتاب العربي) كإنَّ الديون تقتني بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابيض ؛ لأنَّ قبت بنف على وجه التملك ولوتِ الدين على المدين مثله (شامي: (٨٣٨/٣) كتاب الأيمان , باب اليمين في التخو والقتل وغير ذلك، مطلب: الديون تقصى بأمثالها، ط: سعيد) تبيين الحقائق: (١٢٢٣) كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك، ط: امداديهملتان-





Scanned with CamScanner





اجاره کی شرا نظریہ بیں:

صرف وہی چیز اجارہ پر دینا جائز ہے ، جو اجارہ پر دینا والے (LESSOR) کی ملکیت ہو،اوراس کے قبضہ میں آ چکی ہو،ملکیت اور قبضہ میں آ چکی ہو،ملکیت اور قبضہ میں آ چکی ہو،ملکیت اور قبضہ میں آ جائز نہیں نے سیاتھ اجارہ کا معاملہ کرنا جائز نہیں نہ کیونکہ جو چیز انسان کے قبضہ میں نہیں اس کی رہنا جائز نہیں ، ای طرح اجارہ بھی کیونکہ اجارہ کی چیز کے استعمال کے تن کو پیجنا ہے۔ (۱)

(١) وحكم الأولى وهو الفاصد وجوب أجر المثل بالإستعمال لو المستى معلومًا ... تفسد الاجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، وكل ما أفسد البيع كمامر (بفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أوملة أو عمل وكشوط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أومغارمها وعشر وخراج أومؤنة رقد "اشباء". (قوله: بالاستعمال) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها (الدرمع الود: (٢٥/٦) ٢٦) كتاب الاجارة م باب الإجارة الفاسدة م ط: سعيد)

كالبحر الرائق: (٢٩٨٨) كتاب الإجارة باب الإجارة الفاسدة , ط: رشيديد

الإجارات ، الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالأجيرة ، الفصل الرابع : في قساد الإجارة ، وبطلاتها ، طالب الثاني : في قساد الإجارة ، وبطلاتها ، طالب الثاني : في قساد الإجارة ،

(٢) وإجارة العقار المشتراة قبل الثبتني لا يجوز ، إمّا على الخلاف الذي في بيع العقار قبل القيض كما ذهب إليه بعتن المشايخ . (المحيط البرهائي: (١٠/ ٤٠٠) كتاب المحاضر والسجلات ، وردمحضر فيه دعوى مدة الإجارة و دعوى استحداث الأجر خده على المستأجر ، ط: إدارة القرآن)

(قرله: وإجارة) أي إجارة العقار فإلها لاتصخ الفاقا، وقيل: على الحلاف، والصحيح الأول: لأنا المعقود عليه في الإجارة العنافع وهلاكها غير نادر، وهو الصحيح \_ (شامى: ( ١٣٤١٥) كان المعقود عليه في الإجارة العنافع وهلاكها غير نادر، وهو الصحيح \_ (شامى: (شامى: ( ٢٠٤١) كان المبوع ، باب المرابحة والتولية ، فصل: في النصر ف في المبيع والنمن . . . الخ ، ط: صعيد)





©اجارہ کے معاملہ میں معقور علیہ (Subject Matter) متعین الدہ معاملہ میں معقور علیہ (Subject Matter) متعین الدہ معلوم ہونا چاہیے تا کہ بعد میں فریقین کے درمیان کسی قسم کا جنگر اند ہو، یعنی اجار بر معلوم ہو بہر پر دیے ہوئے اٹائے اور جائیداد کا فائد واور استعمال کا حق متعین اور معلوم ہو بہر میں نہ ہوور نہ بیغرر (Uncertainty) میں داخل ہوگا ، شریعت نے اس سے منع فریا ہے۔ فریا ہے۔ فریا ہے۔ فریا ہے۔

المراق المراق وینے کی شرط پراجارہ کا معاملہ کرنا ، یا اجارہ کی شرط پر قرض دینا جائز نہیں ہے ، یعنی اس طرح کہنا کہ میں آپ کو اس شرط پر قرض دوں گا کہ آپ میرے ساتھ اجارہ کا معاملہ کریں گے یا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر اجارہ کا معاملہ کروں گا کہ آپ اس کے بدلے مجھے اتنا قرض دیں ، پینا جائز ہے۔ (۱)

= 2 فلما حرمت الخمر حرم التي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف إماً لأنّ في استعمالها تشبيلها بشرب الخمر . (مرقاة المفاتيح : (١٣٨١) كتاب الإيمان ، تحت رقم الحديث : ١٥ ، الفصل الأول ، ط: رشيديه)

النشبة بالحرام حوام . (حاشية الطحطاوي على الموقي : (ص: ١٤٨) كتاب الصوم ، باب مايفسدالصوم ويوجب الكفارة ، فصل : يجب الإمساك ، ط: قديمي)

(1) شروط صحة الإجارة ... ٢: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة ، فإن كان مجهولاً جهالة مفطية إلى المنازعة لا يصخ العقد ، لأن هذه الجهالة تمنع من التسليم والنسلم قلا يحصل المقصود من العقد ، والعلم بالمعقود عليه يكون ببيان محل المنفعة وبيان المدة وبيان العمل في استئجار الصنائع والعمال . أمّا بيان محل المنفعة فيحصل بمعر فة العين المستأجرة بعينها ، فلو قال إلسان لا نحو : أجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هلين المركبين ... لم يصح العقد لجهالة المعقود السان لا نحو : أجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هلين المركبين ... لم يصح العقد لجهالة المعقود التسان لا نحو : أجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هلين المركبين ... لم يصح العقد لجهالة المعقود أو عليه جهالة فاحشة . ( اللفقد الإسلامي وأدلته : ( اللفت الإسلامي وأدلته : عقد الإبجار ، الفصل الثالث : عقد الإبجار ، المبحث المنائي : شروط الإجارة ، ط : رشيديه )

كابداتع الصناتع: (١٨٠/٣) كتاب الإجارة , فصل: وأقاشر انط الركن فأنواع , ط: سعيد ) كالقناوي الهندية : (١١٨٣) كتاب الإجارة , الباب الأول , ط: رشيديد

(٢) قال عليه الصلاة و السلام : كل قرض جز منفعة فهو ربا \_ (فيت القدير للمناوي : (٢٨٢٧٦) رقم الهديث المناوي : (٢٨٢٧٦) رقم الهديث المناوي : (٢٨٢٧٦)





المجادہ میں بیشرط رکھنا جائز نہیں کہ اجارہ کی مدت فتم ہونے کے بعل اجارہ اور لیز پر دی ہوئی چیز کرابید دار کوفر وخت یا ہمبہ کر دی جائے گی ، کیونکہ اس طرن اجارہ اور کھنے ہے ایک عقد میں دوعقد جمع ہوجاتے ہیں ، اور بید یہ سالام میں جائز نہیں ہے ، حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عند فریا تے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے ایک ہے میں دوئے ہے منع فرمایا۔ (۱)

جہلے جب اجارہ پردینے والا اصل مالک اجازت دے یا عرف عام میں ایا کرنا جائز سمجھا جاتا ہوتو کرا بیداری وہی اثاثہ اور جائیداد کی دوسرے شخص کو بھی کرایہ پردے سکتا ہے ، خواہ دوسرے شخص سے لیا جانے والا کرا بیہ اصلی مالک کوادا کے جانے والے کرائے کے مساوی ہویا اس سے کم ہویا زیادہ اس کو نمنی اجارہ (Sub) کہا جاتا ہے۔

اگردوسرے آدی سے لیاجانے والا کرابیا سلی مالک کوا داکیے جانے والے کرائے کی رقم سے زیادہ ہے ، مثلاً دس ہزار ماہانہ کرایہ پر لیا اور آگے بندرہ ہزار کرائے پر دیدیا، تو زائد کرائے کی رقم حلال ہونے کے لیے پہلے کرایہ دارکواس میں کرائے پر دیدیا، تو زائد کرائے کی رقم حلال نہیں ہوگی ، مثلاً پہلے کرائے دارنے مکان یا مکان میں اپنی طرف سے لائٹ بنکھالگا دیا یا فرنیچر رکھ دیا ، یااس میں رنگ وروش کیا تو ان مورتوں میں کراہے کی زائد رقم بھی حلال ہوگی۔

(١) عن أبي هويوة رضي الله عندقال: فلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - (جامع التومذي: (٢٣٣١) أبواب البيوع, باب ماجاه في النهي عن بيعتين في بيعة ، ط: سعيد) حامشكاة المصابيح: (ص: ٢٣٨) كتاب البيوع, باب المنهي عنها من البيوع, الفصل الثاني، ط: قديمي.

حاة وكذلك لوباع عبدًا على أن يستخدمه الباتع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن يقرفه المشتري درهنا أو على أن يقرفه المشتري درهنا أو على أن يهدي له هديد) والأله شرط الايقتتنيه العقد ... والأله لو كان الخدمة والسكنى يقابلها شبى من النمن يكون إجارة في بيع وقد تهى النبي صلى فقي عليه وسلم عن صفقتين في صفقد (الهداية: (٦٢/٢) كناب البيوع ، باب البيع الفاسد، ط: رحمانيه)





كتاب الاجازة باب الإجارة الفاسدة ط: سعيد)

كالبحوالوائق: (٢٩/٨) كتاب الإجارة باب الإجارة الفاسدة ، ط: رشيديه .=





السابع الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع ط: فاروقيه كونته









اللي ورت كوچوئے جواس كے ليے طلال ندہو' \_ (۱) ر ول الله صلى الله عليه وسلم خود بھى عور تول سے مصافحہ نيس فرياتے تھے، يمار كوئي عورت خود درخواست كرتى تب بهجي آپ صلى الله عليه وسلم صاف انكار اس لیے دکا نداروں کے لیے نامحرم عورتوں کو گھڑی ، زیورات ، کپڑے اور جے وفیرہ پہنانا اور ان سے مصافحہ کرنا نا جائز اور گناہ ہے ، ای طرح باہر ممالک ے آنے دالی مختلف کمپنیوں کے نمائندہ عور توں سے مصافحہ کرنا بھی حرام ہے۔ اجنبی کے فعل کی شرط لگانا ہے میں '' بیع میں اجنبی کے فعل کی شرط لگانا'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۴۲۲) (١) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن يطعن في رأس أحد كم يمخيط من حديد خير له من أن يمس عرالة تحل له. (المعجم الكبير للطبر اني: (٢١١/٢٠) وقم الحديث: ٣٨٦م باب المبعى معقل بن يداريكني أباعلي ط: مكتبة العلوجو الحكم) كر العمال: (٣٢٨/٥) رقم الحديث: ٢٥٠٦٥ ، كتاب الحدود من قسم الأقوال ، الباب الثاني في أواع الحدود ، الفصل الأول : في الزنا ، الفرع الثاني في مقدّمات الزنا و الخلوة بالأجنبية ، ط: ونسدة الرسالة) الفرالقدير: (٣٢٩/٥) وقم الحديث: ٢١٦١ حوف اللام ط: دار الكتب العلمية. (1) أخرنا مالك أخبر نام حمد بن المتكدر عن أميمة بن رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه إسلوفي نسوة تبايعه ، فقلنا: يارسول الله نبايعك على أن لانشرك بالله شيئاً، ولانسرق ولانزني الالفتل أولادنا ولانأتني بمهتان نفتر يديين أيديناو أرجلنا ولانعصيك فيمعروف قال رسول الفصلي الله عَلِهُ وَسَلَّمَ : فيما استطعننَ و أطفتنَ . قلنا: الله و رسو له أرجم منا بأنفسنا ، هلمٌ نبابعك ياوسول الله ! قال: الله الصافع النساء، وانعاقو لي لمائة امر أة كفولي لامر أة واحدة أو مثل قولي لامر أقواحدة. (موطاامام بعد: (ص ٣٩٣ م ٣٩) كتاب الحسير باب مايكر عمن مصافحة النساء ط: قديمي كتب خانه) تَكَالِيقِ القَدير: (٢٢/٣) رقم الحديث: ٢٦٣٦ ، حرف الألف، ط: دار الكتب العلمية.





#### **Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft**



روزنامہ، ہفتہ وار ، باہنامہ وغیرہ بیل پر ہے اور سفحات کی اتعداد متعین نیں ہوتی اور سفحات کی اتعداد متعین نیں ہوتی اور اخبار کے صفحات کتنے ہوں کے اور اشتہارات کتنے صفحات بیں آئیں گے ، خصوصی نمبرات کتنے ہوں گے اور انتظارات کتنے صفحات بیں آئیں گے ، خصوصی نمبرات کتنے ہوں گے اور اتعطارات اور کی بنا پر کتنے اخبارات یا نمبرات بندر ہیں گے ، لیکن اس کے باوجود اخبارات اور ماہناموں کی خریداری پہلے سے یاروزانہ کرنا جا کڑے ، اس قتم کی جہالت سے فا میں اور معاملہ نا جا کڑ بیں ہوتا؛ کیوں کہ اس قتم کی جہالت سے جھڑ انہیں ہوتا، اور جس جہالت سے جھڑ انہیں ہوتا اس سے بیجے فاسد نہیں ہوتی ، اس سے بیجی واسد نہیں ہوتی ۔ (۱)

## اخبارات كى خريد وفروخت

اخبارات كى تريد فروخت كا بنيا دى مقصد لكى اور غير لكى حالات اور وا قعات ابترربنا ب، باقى ربا جا نداركى تصاوير كا سئلة واس كا گناه قصاوير بنان والے پر ب، اى طرح جيوث اور به بنياد با تين شائع كرنے والے خود گناه كار بيل اخباء فريد ني والا گناه كار تين امتحه فريد نے والا گناه كارتين ، وكا ، البته اگر كسى اخبار يا ميكزين وغيره كى اشاعت كامتحه عقائد كو فراب كرنا ، وين كانداق بنانا ، فحاشى ، عربانى اور لا وينيت كوفرون وينا بوال استحاد وينا بوال بنانا ، فحاشى ، عربانى اور لا وينيت كوفرون وينا بوال استحاد مول الله بنين جول آوال الله بنين الله بنانا به فائل اور الا وينيت كوفرون وينا بول اور كان جول الله بنين عبوال الاستخصاد مورد الله وينانا به فائل الله بنين عبواله الاستخصاد مورد ولكن المقد و الله بنين عبواله الله الله وينانا به بنين الله بنين على الله بنين على الله بنينا به بنانا به بنين المهاري المهاري وينانا الله بنانا به بنانا به بنين الله بنينا بنينانا بنانا بنينا بالله بنينا به بنانا بنينانا بنينا بنينانا بن





الشرعي: إن عقو دالاحتيارات: كما تجرى اليوم في الأسواق المالية العالمية الانتضوى تحت أي عقد من العقو دالشرعية المسماة فهي عقو دمستحدثة وبما أنّ المعقو دعلية ليس مالاً ولا منفعة ولاحقًا ماليا يجوز المورز المنداة فلا يجوز تداولها ماليا يجوز الاعتياض عنه في أنه غير جائز شرعًا وبما أنّ خلده العقود لا تجوز ابتداة فلا يجوز تداولها (الفقه الإسلامي وأدنيه: (۵۰/۵ ۱۹ ۵) القسم الرابع: المملكية و توابعها المبحث السابع: عائد الاستمار الأسواق المالهائية النابية الاحتيارات ط: ملاكية و توابعها المبحث السابع: عائد الشرط الأول: مالية المعين المؤبعة ( ۲۸۸۱ ) المبحث الثالث: في أحكام المبيع والنمن . . . الخا الشرط الأول: مالية المبيع بيع الاحتيارات ط: معارف القرآن و لا يجوز أخذ العوض على مثل خذا الوعد (فقه اليوع: (۲۸۸۱ ) ط: معارف القرآن و لا يجوز أخذ العوض على مثل خذا الوعد (فقه اليوع: (۲۸۸۱ ) ط: معارف القرآن و لا يجوز أخذ العوض على مثل خذا الوعد (فقه اليوع عن ابن عباس عن التي صلى الله عليه و ملم قال: إنّ الله تعالى: إذا حرم شيئا حرم لمنه و (من الدار قطني: (۲۸۸۲ ) و الواحي المناب اليوع على ابن حرمة بيعالمخمر و المبيئة . . . الغ ط: إدارة القرآن المالية المناب اليوع على المناب اليوع على أماس التوقعات التي يختنها أن باتع الاحتيار لايملك ما يلتزم ببيعه وإنما يدخل في خذا الالترام على أساس التوقعات التي يختنها للمستطلى و كذلك المشتري . ( فقاليوع على المداهب الأربعة: ( ۲۸۸۱ ) المبحث الثالث المالم المناب المبيع والتمن الثالث المي أمنه الثالث المناب المناب منابع والتمان الثون القرآن)



### اختیار خریدنے کا مقصد (Call Option)

طر ذ طور پرسودا منتم نبیس کیا جا سکتا۔ (۱)

سرمانیدداراندنظام میں اختیار خرید نے کا پیلامقعدیہ ہے کہ خرید وفروخت کے ذراید قیمتوں کے اتار چڑھاؤے فائد دافھایا جائے۔

مثال کے طور پر کسی کمپینی کے ایک سوٹیمٹر زیری جن کی موجودہ قیمت ایک سو

روپ نی شیئر ہے ، زید کے خیال جی ایک مہینہ تک اس شیئر کی قیمت میں اضافہ

بونے کی توقع ہے ، لابذا عمروزید کو پانٹی روپ فی شیئر فیس اوا کر کے ایک مہینہ تک سو

مٹیئر سوروپ کے حساب سے خرید نے کا اختیار لے لینا ہے ، اس مثال میں عمرو

افتیار خرید نے والا ہے ، اور زید اختیار بیجنے والا ہے ، اب یمال عمن حالتیں چیش

انتیار خرید نے والا ہے ، اور زید اختیار بیجنے والا ہے ، اب یمال عمن حالتیں چیش

# • مقررہ تاریخ تک شیئر کی قیت پانچ روپے سے زائد ہوگئی مثلاً ایک

(۱) كل من شرط لدالخيار في السع بشير مخير ابقسخ السع في المدة المعينة للخيار ... وان كان بالقول المازلة في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالقعل أيضا ... أمّا القسخ ... وإن كان بالقول الابقسخ السع الأبطس المعادة الخيار كما يكون بالقول المجلة المعادة المعادة المعادة المحلة المعادة المحلة المعادة المعا







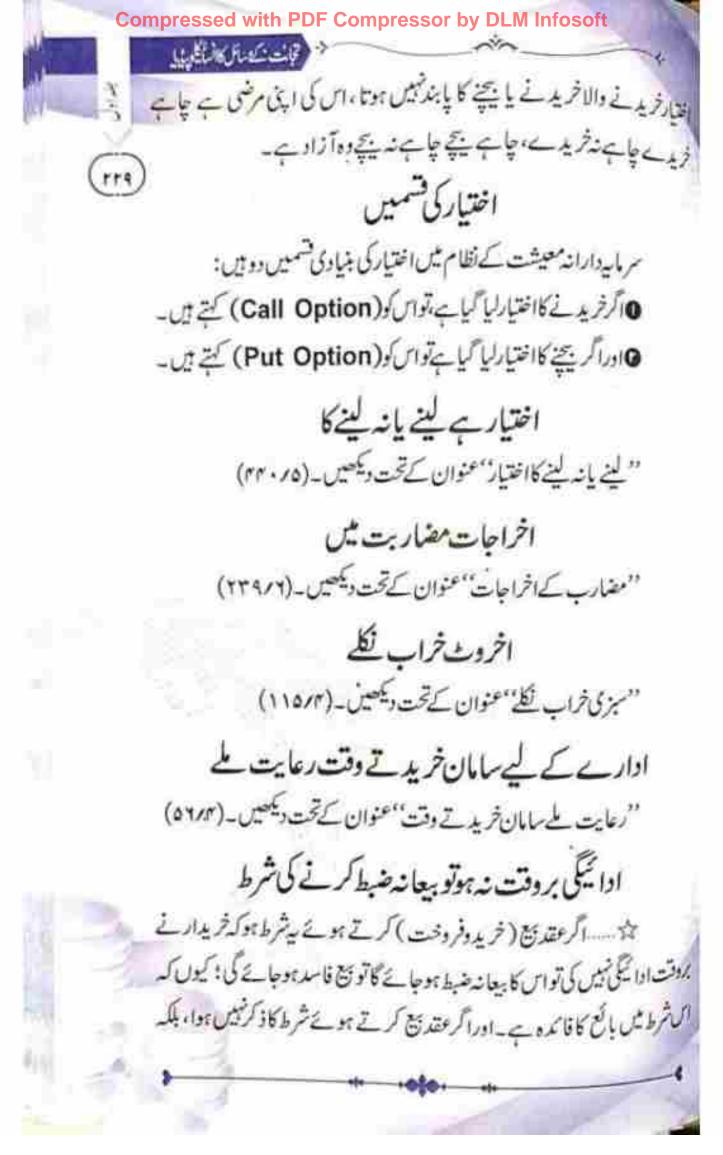









### **Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft**

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانے کی اشیاءاد حاری خریدیں اورا پنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ (۱)

ادهارخريدى ہوئى چيز کونفع پر بيجنا

اگردکان دارنے کوئی چیز ادھار خریدی ہے تو مرا بحداور تولیہ یں جب تک دوسرے خرید نے والے کو بید نہ بتادے کہ ہم نے بید چیز ادھار لی ہے تب تک ال افع پر بیچنا یا خرید کے دام پر بیچنا جا گزنییں ہے، بلکہ بتادے کہ بیہ چیز میں نے ادھار خریدی تھی، پھراس طرح نفع لے کریا دام کے دام پر بیچنا درست ہے۔ البت اگر ابنی خرید کے داموں کا پچھے ذکر نہ کرے یعنی مرا بحداور تولیہ قسم کی تیج نہ ہو، بلکہ عام تھا او پر چاہے جتنے دام پر پیچ دے درست ہے اورادھار خریدنے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

منرورت نہیں۔ (۱)

= السرح المجلّة للاتماسي: (١٦٢١) كتاب البيوع، مطلب: في التأجيل إلى أجل مجهول، ط: رشيديه. السرم الدرم الدرم

(٢) لما بين التمن شرع في المتمن وله يذكر المساو مة و الوضيعة لظهورهما (المرابحة) مصدر وابح وشرط (بيع ما ملكه) ... (بما قام عليه و بفضل) مؤند و قال المحقق الشامي تحت قوله: و لم يذكر المساومة) وهي البيع بأي لمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول ، وهي المعنادة ... قوله : و شرعًا بيع ما ملكه بما قام عليه و بفضل) عدل عن قول الكنز وهو بيع بشمن سابق لما أور دعليه من آنه غير مطرد ، و لا منعكس أي غير ما نع ولا جامع ، أنه الأول فلان من شرى دنالير بالدراهم ، لا يجوز له يبعها مر ابحة ، و كذا من اشترى شيئًا بشمن نسية لا يجوز له أن الأمن مقابل بشيئين : أي بالمجل لا يجوز له أن برابح عليه مع صدق النعريف عليهما ... و عن مسألة الأجل بأن الثمن مقابل بشيئين : أي بالمجل وبالأجل ، فلم يصدق الموابحة عليه الموابحة كما لو اشترى من أصو له أن النهر بأن الحواز إذا بين لا يختص بذلك ، بل هو كل ما لا تجوز فيه الموابحة كما لو اشترى من أصو له أن فروعه ، جاز إذا بين لا يختص بذلك ، بل هو كل ما لا تجوز فيه الموابحة كما لو اشترى من أصو له أن فروعه ، جاز إذا بين لا يختص بذلك ، بل هو كل ما لا تجوز فيه الموابحة كما لو اشترى من أصو له أن فروعه ، جاز إذا بين لا يختص بذلك ، بل هو كل ما لا تجوز فيه الموابحة كما لو اشترى من أصو له أن









## أدهاركي قيمت مختلف بتانا

اگرادهار میں سودا ہور ہائے وجلس عقد میں گل قیمت اور قیمت اداکرنے کی میعاد مقرر کرلیما ضروری ہے ورند تی فاسد ہوجاتی ہے، مثلاً: بالغ (بیجے والے) نے خریدار سے کہا: ایک مہینے کے ادھار پر سورو ہے اور دومہینے کے ادھار پر ایک سوجی رو ہے اور دومہینے کے ادھار پر ایک سوجی رو ہے اور دومہینے کے ادھار پر ایک سوجی کی دور ہونے ہوں گے اور ہجلس عقد میں کوئی ایک قیمت معلوم نہیں ہوئی تو ہے فاسد ہوجائے گی ؛ کیوں کہ قیمت معلوم نہیں بکہ مجول

(1) (عو ) لغة : حيس الشيئ ، وشرغا : (حبس شيئ مالين ) ... (يحق يمكن استيفاؤه ) أي الخذه (منه) ... (كالدين ) ... وقال المحقق الشامي : هو مشروع لقو له تعالى : [ الوهان مقبوضة ] وبماروي أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهو دي طعاقا و رهنه به درعه وانعقد عليه الإجماع ، ومن محاسنه النظر لجانب الدائن بأمن حقه عن التوى ... (الدر مع الرد: (٢٧٤٧٦) كتاب الرهن ، ط: معيد ) البحر الوائق : (٣٢٤٨٨) كتاب الوهن ، ط: رشيديه و

كالمتح القدير مع الكفاية: (١٥٣١١٠) كتاب الرهن، ط: رشيديه.

الله (بعين مصمونة بغيرها) أي بغير مثل أو قيمة مثل المبيع في يد البائع ، فإلله مضمون بالثمن ، فإذا هلك ذهب بالثمن . . . (وصح ) الرهن (بعين مضمونة بنفسها) أي بالمثل أو بالقيمة . . . (و) صخ بالثين ولو موعودًا بأن رهن ليقرضه كذا) كألف مثلاً (الدر مع الرد: (٩٣/١ م ٩٣/٢) كتاب الرهن ، باب ما يجوز ارتها تدوما لا يجوز ، ط: معيد)

ك فتح القدير مع الكفاية: ( • ١ / ١٦ / ١ ) كتاب الرهن باب مايجوز ارتهانه و الارتهان به و مالايجوذ، ط: رشيديد

البحر الرائق (٣٩٩٨) كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه و الارتهان به و ما لا يجوز و ط: رشيابه و على المشتري فور تمام العقد ، فإله يجوز للبائع أن يطالبه بوثيق لهذا الدين أو يضمان للتسديد عند حلول الأجل أنا ضمان التسديد ، فيمكن طريق الوهن أو يكف الذمن النظر ف الثالث ، وفي الصورة الأولى يرهن المشتري شيئا من ممتلكاته لدى البائع . . . وأقا الطريق الثاني وهو أن يمسك البائع المبيع عنده بصفة كونه وهنا من المشترى باللمن الواجب في فتنه في في المناس وهو أن يمسك البائع المستري قبل أن يقيضه من البائع فهذا لا يجوز أيضا و لأله في معنى جس المبع عند البائع لا متيقاء النمن و ذلك لا يجوز في البوع المؤجلة ( 1 / 1 ) أحكام البع بالنفسيط ، توليق الدين وأنواعد ، ط: دار العلوم كواجي )

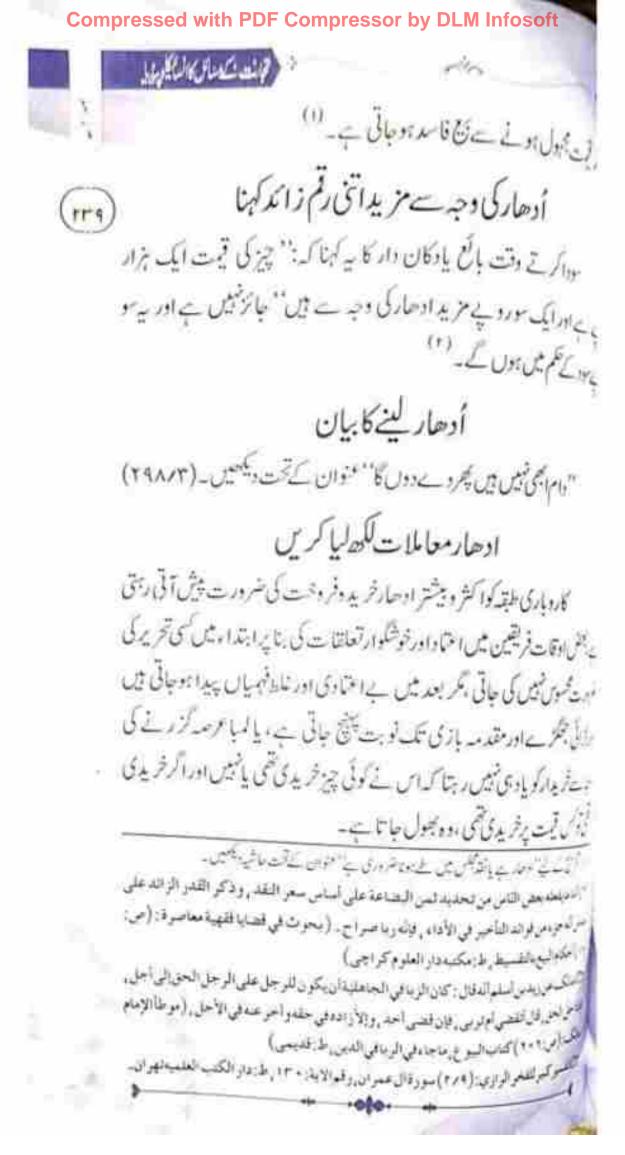



























## 

ور بنانے کے بعد آرڈردینے والے وین دکھلانے سے پہلے کاری گرکو افتیار ہوگا کہ وہ چیز آرڈر دینے والے کو دے یانہ دے ، بلکہ دوسری چیز بنا کردے دے۔اور آرڈردینے والے کو دکھلانے کے بعد کاری گرکووہ چیز اپنے لیے روک لینے کا افتیار نہیں ہوگا، نیز مال دیکھنے کے بعد آرڈردینے والے کو بنی ہوئی چیز قبول نہ گرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

= (شرح المجلَّدُ للاتماسي: ( ١٠١ / ٢٠) ، تحت المادة: ٣٨٨ ، البيوع ، الباب السابع: في بيان البيع وأحكامه ، الفصل الرابع: في الاستصناع ، ط: رشيديه )

الصحالسلم والاستصناع في نحو حف وطست ... الخ\_ (البحر الوائق: (٢٨٣/٦) كتاب البيع،

الكالمرمعالود: (٢٢/٥) كتاب اليبوع باب السلم مطلب في الاستصناع طن معيد.

(۱) إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع في الشيئ الفلاني بكذا قرضا ... و بين الطول و المحجم بسار أوصافها اللاز مة و قبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع ، بشر طأن يكون الحديد من الصانع إذ لا كان من المستصنع كان العقد إجارة لا استصناعا انظر المادة: ٢٠١١ ... كل شيئ تعومل استصناع المحكمة به الاستصناع على الإطلاق أي مواء عنت المدة أم لا ، كالخف و القلنسوة و الأواني المتحذة من الصفو و النحاس ، و كالطست و القعقمة ، و أما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار صلقا ، والمسلم و إذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيطا ، إنما يكون صلقا المنتبيان المدة إذا بينت المدة على سبيل الاستصناع أو المناسبة ، أما لو ذكر ت المنظم سبيل الاستصناع أيل الاستصناع أيل الاستصناع أيل الاستصناع أيل الاستصناع أيل الاستصناع ، وإذا العقد الاستصناع ، وإذا المعقد الاستصناع ، وإذا المعقد الاستصناع ، وإذا المعقد الاستصناع ، وإذا المعتمل المعنوع على الأوصاف المعلوبة المعينة كان المستصنع من الاستان الوصاف المعلوبة المعينة كان المستصنع من الاستان الوصاف المعلوبة المعادة : ٢٥٠ من المعادة : ٢٥٠ من المعادة : ٢٥٠ من المعادة : ٢٥٠ من المنتبيات المعملة المناسبة : في يبان أنواع المعون على القصل الرابع : في الاستصناع ، طن قار و فيه كوئته المورة المعادة المناسبة : في يبان أنواع المعون المناسبة ( ٢٠٠١ من ٢٠٠١ ) وقو المادة : ٢٥٠ من الاستعمال لا الاستعمال المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ( ١٩٠٥ من ١٠٥ من ١٠٥ من ١٠٥ من المناسبة الاستعمال لا الاستعمال لا الاستعمال لا الاستعمال المناسبة الاستعمال لا الاستعمال المناسبة الاستعمال لا الاستعمال المناسبة الاستعمال الاستعمال الاستعمال المناسبة المناسبة الاستعمال المناسبة المن



ہوگا، اس صورت میں بیا جارے کاعقد ہوگا جس کے ذریعے کسی شخص کی خدمات ایک متعین معاوضے کے بدلے میں حاصل کی حاتی ہیں۔<sup>(1)</sup>

# استصناع اورشكم مين فرق

استصناع اورسلم كے درمیان چندفرق بیں اور و مختصر أب بیں:

#### 🗨 استصناع بمیشه ایسی چیز پر بوتا ہے جسے تیار کرنے کی ضرورت ہو، جب

= لا يصير سلقا ( سلم ) ... فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الأمر عنه ) ... ( الله و مع الود : (٢٢٥\_٢٢٣/٥) كتاب اليوع ماب السلم مطلب: في الاستصناع ط: معيد)

المستصناع أن تكون العين والعمل من الصانع فأقا إذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فإنّه يكون إجارة ولايكون استصناغا . . . (الهندية : (٢٨٣ ١ ث) كتاب الإجارة إلباب الحادي والثلاثون: في الاستصناع والاستنجار على العمل ط: رشيديه)

أي الباتع، واما صفته فهي انه عقد غير الازم قبل العمل من الجانيين بالاختلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل، كالبيع بالخيار للمتبايعيين، فأن لكل منهما الفسخ ادواما بعد القراع من العمل قبل ان يراه المستصنع فكذلك حتى كان للصانع ان يبعه ممن شاهر واذا أحضره الصنائع على الصفة المشروطة فلاحيار لهما عند الثاني، وعليه هذه المادة\_ (شوح المجلة للاتاسي (٢/٠١٠) شو - العادة: ٩٢ م طزرشيديه)

(1) والاستصناع أن تكون العين والعمل من الصانع، فأما إذا كان العين من المستصنع لا من الصالع



## استصناع بيع ہے وعدہ نہيں

استصناع خود ترج ہے، ترج کا وعدہ نہیں ہے ،اس کی وجہ سے ہے کہ پوری ونیا میں اس ترج کا تعامل و تعارف ہے۔ چول کہ بیاتی ہے وعدہ نہیں ہے ،اس کے معانع (کاریگر) کو مطلوبہ آرڈر تیار کرنے پر مجبور کمیا جائے گا ، اور جب مطلوبہ مال تیار مہوجائے گا تو آرڈر دینے والا اے لینے کا پابند ہوگا ، البنہ عیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا افتیار ہوگا۔ (۱)

اورا گر کار بگر کوشن میلے دے دیا گیا تو وہ اس کاما لک بن جائے گا۔ (۱)

= الأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المينية كان المستصنع مختوا .... و أمّا إلتوام الصانع على العمل وعدم رجوع الأمر عند فهو وإن صرّح بد في التنوير تبعًا للدرو والوقاية إلا أنه مخالف لكثير من كنب المداهب لقول البحر ، وحكمه الجواز دون اللزوم ، ولذا قلنا للصانع أن يبع المصنوع قبل أن يواد المستصنع ؛ لأن العقد غير لازم ، ولما في المدانع : وأمّا صفته فهي الدعقد غير لازم قبل العمل من الجانيين بلاخلاف . (شرح المجلّة للاتاسي : (٣٠٢ - ٣٠٢) وقم المادة : ٣٩٩ - ٣٩٢ الميوع ، الباب السابع : في بيان الميع وأحكامه ، الفصل الرابع : في بيان الاستصناع ، ط : رشياعه )

الكار والمجلة لوستم باز: (٢/١ ١ - ١/١ ) وقع العادة: ٣٨٧ ، ٣٨٧) أيضا ، و: (١٤٥/١) . ١٤١) ، وقع العادة: ٣٩٢ ـ ٣٩٢ ، أيضا ، ط: فاروقيه كوئله .

اللومع الردة (٢١٥٥) ٢١٥ (٢٢٥) كتاب اليوع ، باب السلم ، ومطلب في
الاستصناع , ط: سعيار

(١) (وإذا العقد الاستصناع, فليس لأحد العاقدين الرجوع. وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المينة كان المستصنع مخيرًا).

قال العلامة على حيدر الاقتدي: الاستصناع بيع وليس وعدًا مجزدًا ، فإذا العقد فليس لأحد العاقدين على رواية أبي يوصف الرجوع عنه بدون رضا الاخر ، فيجبر الصانع على عمل الشيئ المطلوب وليس له الرجوع عنه ولأن الله يبيع ما لا لم يزدله حيار ، و كذلك ليس للمستصنع أن الرجع عنه و لا تُقال جعل على المستصنع أن الرجع عنه و لا تقل المستوع أحد غير المستصنع منه و لأنه قد لا يرغب في المصنوع أحد غير المستصنع منه وإذا كان المصنوع غير مو افق للأوصاف المعلوبة فإن كان النقص الموجودة فيه من قبل العيب فللمستصنع خيار العيب . (شرح المجلة لعلى حيدر: ( ٢٢٣١) المادة: ٢٩٢ ، الكناب الأول المياس على بيان أنواع البيع وأحكامه ، القصل الرابع في بيان الاستصناع ، ط: دار الحيل) المادة: ٢٩٢ م ط: دار الحيل)

(٢) وقو قبطن التمن ملكه (ليبين الحقائق: (٢٣٧٣) كتاب البيوع باب السلم، ط: امداديه ملتان)









Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft تنہیں کرے گا تب تک کاری گراس چیز کا مالک ہے ،البندا کاری کروہ چیزتیر كوفر وخت كرسكتا ہے، اور بير تاج نافذ ، وجائے گی ، باتی وعد و کی خلاف ورزی کی اپید ٣٧٢) الگ ہے اور بنائی ہوئی چیز آرڈر دینے والے کوحوالہ کرٹی سے پہلے اس کی ملایت ہی منیں آتی، بلکاس کی ملکیت ایسی چیزیر آتی ہے جو کاری کرے ذمہ بیں ہوتی ہے۔ تیار کرنے والا کار تگر جب بنائی جوئی چیز آرڈ روسینے والے ٹر ماراً حواله كرديتا ہے تو تيار كرنے والے كار يكر كا خيار تتم ءوجا تا ہے ،اور اس بنائي ہوئي معین چیز میں خریدار کی ملکیت آ جاتی ہے ،البذااب آ رڈر پر بنانے والا کار کھراں میں کسی تشم کا تصرف نبیں کرسکتا۔ 🗨 آرڈردیئے والے خریدارئے چونکہ بنائی ہوئی چیز کوویکھائیٹیں اس لے جب وہ اے دیکھے گا تو اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا یانبیں اس میں انتظاف ہے البية فتوى امام ابو يوسف رحمه الله كقول يرب كماس كوخيار رؤيت حاصل نيل وگا، كيونكه بالفرض اگراہے ديکھنے كے بعد چيز پسندندآ ئی تو وہ چيز واپس كردے گا،جس ے کاریگر کا بڑا نقصان ہوگا ، کیونکہ آرؤ روینے والے کے معیاراورشرا نظ کے مطابق جومال تیار کیا گیاہے وہ کسی اور کو پہند آناضر وری نہیں ہے۔ بال اگر کاریگر نے آرڈر پر جو مال تیار کیا ہے اس میں کوئی عیب ہے یا آرڈر دینے والے کے معیار اور شرا تط کے مطابق نہیں بنایا تو آ رڈر وینے والے کو عیب کی وجہ ہے واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ (۱) (١)حكم الاستصناع بمعنى الأثر النوعي أو الجوهري المترتب عليه ; هو ثبو ت الملك للم في العين المصنوعة في الذمة , وليوات الملك للصانع في البدل المنطق عليه . ٢. صفة هذا الحكم أو صفة عقد الاستصناع: أنَّه عقد غير لازم قبل الصنع، وبعد القراع ف الصنع في حق الصانع والمستصنع مقا ، فيكون لكل من العاقدين الخيار في إمضاء العقد أو فسخه والعلول عنه قبل رؤية المستصنع الشبي المصنوع فلو باع الصائع الشيئ المصنوع قبل أن يواه المستصنع، جاز ؛ لأنَّ العقد غير لازم و المعقود عليه ليس هو عبن المصنوع و إلما مثله في اللعة . =











### استصناع میں مصنوعات کے اوصاف بیان کرنا

استصناع میں مشتری کے لیے صافع کے سیا منے اپنی مطلوبہ چیز کے وصف کو بیان کرنا ضروری ہے، تا کہ بعد میں جھکڑے اور اختلاف کی نوبت نیآئے۔(۱)

#### استصناع مين وقت يرميع الثلانا

جب آرڈر لینے والا آرڈرد مینے والے کی مطلوبہ چیز تیار کرے اور وہ آرڈر دینے والے کوائی معقول عذر پیش دینے والے کوائی کی اطلاع بھی دے تواگر آرڈردینے والے کوکوئی معقول عذر پیش نہ ہوتوائی پرلازم ہے کہ وہ اس چیز کواٹھا کراپنے پائ رکھ لے ،اس کی وجہ بیہ کہ جب صافع اس چیز کے بنانے سے فارغ ہوگیا اور اس نے آرڈردینے والے کو اطلاع بھی دے دی توائی کے بعد آرڈردینے والے کی طرف سے اس کو قبضے میں نہ لیا آرڈر لینے والے کو مشقت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ چیز تیار کرنے کے بعد آرڈردینے والے پرائی

(۱) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع و تعريفه على الوجه الموافق للمطلوب بنوع يرفع الجهالة أني تفضي إلى النزاع ... (شرح المجلّة لوستم باز: (۱۷۵۱) رقم المادة: ۳۹۰ اليوع ، الباب السابع ، الفصل الرابع : في الاستصناع ، ط: فاروقيه كوثه ) السابع ، الفصل الرابع : في الاستصناع ، ط: فاروقيه كوثه ) تناشر المجلّة للرثماسي : (۲۰۵۲) رقم المادة : ۳۹۰ ، أيضًا ، ط: رشيد يه -

العكام إلى مجلَّة الأحكام: (٢٠٠١) رقم المادة: ١٩٠، أيضًا ، ط: دار الكنب العلمية





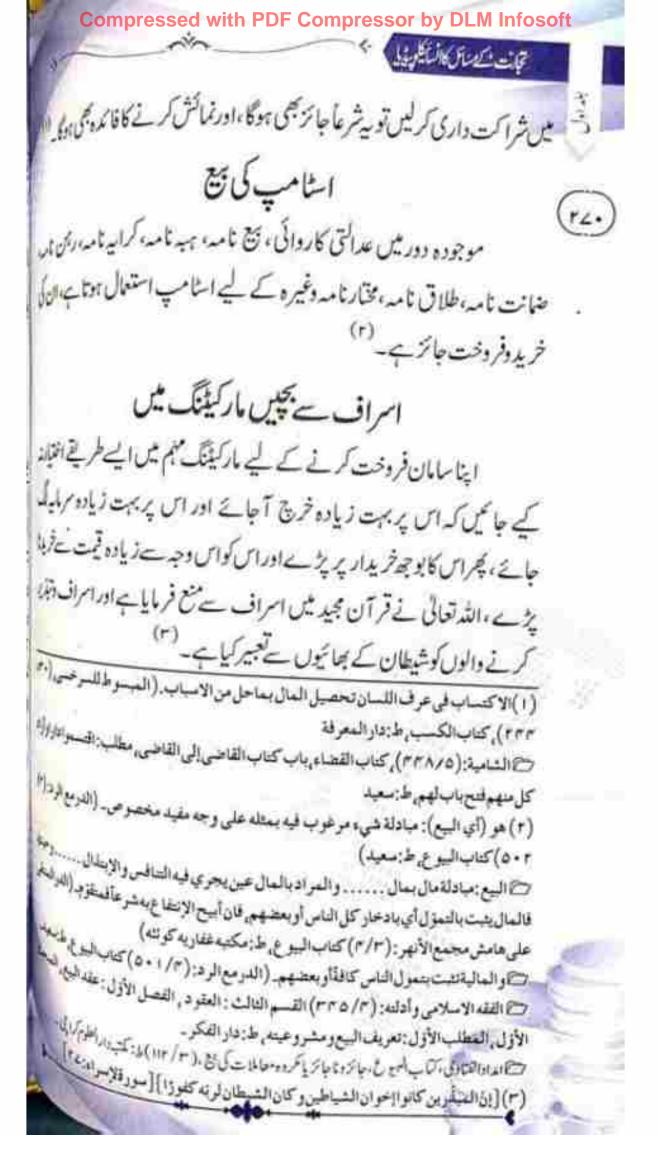









را فرا المازی میں نام نکلنے والے کوموٹر سائیل ملتی رہے گی ، دوسرے مہینے میں فرا المازی میں نام نکلے گا اس کومبرف جار ہزار میں موٹر سائیل مل جائے گی، ورسرے مہینے میں فرا المازی میں جس کا نام نکلے گا اس کومبرف جار ہزار میں موٹر سائیل مل جائے گی، ورب ہورت ہرمہینہ جلے گی اور بیسویں مہینے میں جینے ممبران باقی رہیں گے سب کو (۲۷۵) مرز سائیل مل جائے گی۔

ال صورت میں اسکیم چلانے والے کافائدہ بیہ کہ اس کو پہلے مہینے میں افزار روپے لیس کے جس میں سے چالیس ہزار روپے کی گاڑی دے دے گا اور افرار آنی آل ابن خرار تو ماہ تک کچھے نہ کچھے رقم بچتی رہے گی اور بال تا آلم ابن خرار تو ماہ تک کچھے نہ کچھے رقم بچتی رہے گی اور پالیس ہزار روپے کی گاڑی وین ہوگی وسویں ماہ میں باقی تمام ممبروں کوموٹر سائنگل وے دی جاتی ہے کہ پہلی ، دوسری ، تیسری اور دیگر قرعه انداز یوں کے امدی جاتی ہے اس معاملہ فریقین کی رضا مندی سے امد نظے والے نامول کو بیچ بی میں باتی ہے ہے معاملہ فریقین کی رضا مندی سے طابعت ہے۔

شریعت کی رو سے بیاسیم/معاملہ درست نہیں ہے؛ کیوں کہ عقد کرتے انت قیمت اور مبیع متعین ہونا ضروری ہے، اس اسکیم میں بید دونوں چیزیں متعین نہیں افتی بلکہ مجدول ہوتی ہیں، قیمت میں کی زیادتی ظاہر ہے۔ اس کوجوا بھی کہا باسکتا ہے؛ کیوں کہ ہرمبر کانام قرعدا ندازی میں نگلنے کا بھی اختال ہے اور ند نگلنے کا بھی اختال ہے اور ند نگلنے کا بھی احتال ہے اور ند نگلنے کا بھی ہے۔ (۱)
نظرہ بھی ہے۔ ایسی اسکیم میں شریک ہونا جا سرنہیں ہے۔ (۱)

(۱) يشترطأن بكون العبيع معلوماً عند المشتري لأن بيع المجهول فاسد. (شرح المجلة لسليم رسم بالز: (ص: ۷) [رقع المادة: ۲۰۰] ط: مكتبه حنفيه كوثلم و: (۲۸۶۱) رقم المادة: ۲۰۰ وليم المحلة للمحلم رستم باز، (ص: المجلة لسليم رستم باز، (ص: المجلة المدون المحدود المحدود و المرد المحدود و المدون المدون المدون المدون المدون المدون المدون المدون و المدون المدون المدون و المدون المدون المدون و المدون المدون و المدون المدون و المدون المدون المدون و المدون ا

#### اسلامی بینک

قیامت کی نشانی ہے کہ اسلامی بینکاری کا بڑا زور ہے، پاکستان سمیت اللہ بھر بیس اسلام کے نام پر بینک اور مالیاتی ادارے قائم کئے جارہ بیں اور الیاتی ادارے قائم کئے جارہ بیں اور الله وائر نگ مامل انگریزی تعلیم یافتہ بڑے بڑے بڑے نامور علماء کرام کی سر پرتی ادر ایڈ دائر نگ مامل ہے، میہ بینک اور مالیاتی ادارے جن شرقی اصطلاحات کے نام پر اپنگام معنومات متعارف کرارہ ہیں ان بیس اجارہ ( ljarah) بھی شامل ہے، بلکہ اسلائی بینکاری میں اجارہ کا تذکرہ کئرت کے ساتھ ہوتار ہتا ہے، جیسے: ''آٹو اجارہ'' بال اور مشیزی اجارہ وغیرہ، اور سودی بینکوں بیں بھی اجارہ کا استعمال بہت بی زیادہ کی بلکہ اسلامی بینکاری میں اس کا تعارف سودی بینکوں کے ذریعہ بی میکن ہوا ہے، نام نیاداسلامی بینکاری میں اس کا تعارف سودی بینکوں کے ذریعہ بی میکن ہوا ہے۔ نہاداسلامی بینکاری میں اس کا تعارف سودی بینکوں سے ذریعہ بی میکن ہوا ہے۔ نہاداسلامی بینکاوں نے بیتمام تصور سودی بینکوں سے بی الیا ہے۔

### اسلامي بينك كامخضر تعارف

موجودہ دور میں مغرب اور دنیا میں اکثر و بیشتر سرمایہ دارانہ اللہ
(Capitalism) رائے ہے ، جوسود پر بنی ہے ،مغرب میں صنعتی انقلاب
(Industrial Revolution) کے بعد جب تجارتی سرگرمیاں برحین آف لوگوں کے چے کی حفاظت ، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم کی ملتقلی اور کاروبار ا کارخانہ کے لیے قرض لینے دینے وغیرہ جیسے کا موں کے لیے جبنک وجود میں آئے ا بجیب بات میتھی کہ جبنگ کے بانی یہودی سے جوسود پر رقم دینے کا کام ایک عرصے

= (١٠٤/٥) كتاب اليوع ط: معيد

العوالرانق: (٢٥٦/٥) كتاب اليوع، ط: رئيديه كولته. الا وسعى القمار قمارًا: لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز المستفيد مال ماحبه وهو حرام بالنص. (شامي (٢٠٣/١) ط: سعيد)























ر نوں میں ہے کی جس صورت کو اختیار کرنا اپنے کا روبار ہے اللہ اوراس کے رسول کے اللہ اوراس کے رسول کی دعوت دینے کے متر ادف ہے ، جس کے کاروبار ہے اللہ اوراس کے رسول کے خلاف جنگ ہووہ بھی کا میاب نہیں ہوسکتا اوراس ہے برکت الروزی اور بیوی بچوں کے خلاف جنگ ہووہ بھی کا میاب نہیں ہوسکتا اوراس ہے برکت الروزی اور بیوی بچوں کے لیے خیر و برکت والارزق حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ (۱) ہماری اللہ علی اللہ اللہ علی ال

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

### اشتهاري مهم مين غلط بياني كرنا

عام طور پراشتہاری مہم میں غلظ بیانی کے ذریعے شریداروں کوورغلا کراپئی
معنوعات فروخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اوراہے ایک ''فن' کا ٹام دیا جاتا
ہ مثنان کسی دوا کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ ساٹھ فی صد ڈاکٹروں نے اس
کاستعال کی تاکید کی ہے، حالاں کہ حقیقتا ایسائیس ہوتا، یایوں کہد دیا جاتا ہے کہ
سائل' محدود ہے، حالاں کہ سٹور مجرے پڑے ہوتے ہیں، یامثلاً: فروخت
سائل ''محدود ہے، حالاں کہ سٹور مجرے پڑے ہوتے ہیں، یامثلاً: فروخت
سائلہ کوشایم نہیں کیا جاتا ، موجود ہ دور ہیں اس طرح ہے شار طریقے اپنائے جاتے
مائلہ کوشایم نہیں کیا جاتا ، موجود ہ دور ہیں اس طرح ہے شار طریقے اپنائے جاتے

ادا) [بانها اللين امنو الثقو الله و قرو ا ما يقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأفنو ابحوب من فراصوله وإن تبتم فلكم و الله و و لا تظلمون و لا تظلمون ] . (البقوة : وقم الآية : ٢٤٩ ، ٢٤٩ ) المناصر منابر قال : لعن رصول الله اكل الرباو مو كله و كانبه و شاهديه وقال هم صواء ، رواه مسلم . . . وعن المحربرة فال : قال رصول الله صلى الله عليه و صلم : الربو ا سبعون جزء أ أيسرها أن ينكح الرجل وأخم مشكوة العصابيح : (ص: ٣٢٩ ) باب الربوا ، القصل الأول ، و الفصل الثاني ، ط: قديمي ) مسكوة المعرب البخاري : (ص: ٣٢٩ ) كتاب البيوع ، باب اكل الربوا و شاهده ، ط: قديمي .



٢٥٠٠ كا قالمصابيح: (ص: ٢٥٨) كتاب اليو الرباب المنهى عنها من اليوع، ط: قديمي- المنهي عنها من البيوع، ط: قديمي- البيوع، ط: قديم

Scanned with CamScanner



















# اعلان ميں حرام چيزوں کا استعال کرنا

تجارتی اعلانات میں بھی ناجائز اور حرام چیزیں استغال کرنا اور ایکی چیزوں کے ذریعے اشتہاری مہم چلانا ناجائز اور حرام ہیزیں استغال کرنا اور ایکی چیزوں کے ذریعے اشتہاری مہم چلانا ناجائز اور حرام ہے، مثلاً: اشتہاری تصویر بنا اور آلات موسیقی کا استعال کرنا حرام اور ناجائز ہے، اسی طبح رح جاندار کی تصویر بنا حرام ہے، اور جواعلان ان جیسی چیزوں کے ذریعے سے کیاجائے گا وہ بھی حرام اور ناجائز ہوگا۔ (۱)

### اغوا

المناسب المنا

ك (ولا تعاونوا الإلم والعدوان واثقو الشان الشهيد العقاب ]. (الابع: ٢ ، المائدة)



در ہے گی ہے، اس لیے اسلامی حکومت شراب پنے والے پر حدجاری کرے گی اور افیون پنے والے پر حدجاری نہیں کرے گی ، البتہ تعزیری سز اضرور دے گی۔ (۱) افیون پنے والے پر حد جاری نہیں کرے گی ، البتہ تعزیری سز اضرور دے گی۔ موجود و دور میں نزلہ ، زکام ، کھانسی ، در داور آپریشن کے لیے بے ہوشی کے انجکشن میں عام طور پر افیون ہی استعمال ہوتی ہے، اس لیے علاج کے لیے جائز ہے۔ (۲) اور علاج کے

بغیرویے کھانا حرام ہے۔ مانا حرام ہے۔

المئل المناز الميون يبيخ والي ومعلوم ب كدفر يدارا فيون فريد ني كابعد ناجائز طور پراستعال كرے گاتوا يسئة وي كوفر وخت كرنا مكر وہ تحريكا ب- اورا گر يبيخ والي كومعلوم ہے كدفر يدارنا جائز طور پراستعال نہيں كرے گا، اورا گر يبيخ والي كومعلوم ہے كدفر يدارنا جائز طور پراستعال نہيں كرے گا، يا خريدار كے استعال كے بارے بيں بجے معلوم نہيں تواس صورت بيس فروخت كرنا يا خريدار كے استعال كے بارے بيں بجے معلوم نہيں تواس صورت بيس فروخت كرنا مكر وہ نہيں ہوگا۔ (٣)

= 3 والبع المبرور: هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغش و لم يحن و لم يعص الله فيه. (كتاب الفقه على الملاهب الاربعة ( ١٥٣/٢) كناب احكام البع حكم البع و دليله ط: دار احباء التراث العربي)
(١) يحرم أكل البنج و الأفيون و الحشيشة ، لكن دون حرمة المحمر ، فان أكل شيئاً من ذلك لاحد عليه وان سكر ، بل يعز و يمادون الحد ( شامي : (٢٥٤/٦) كتاب الأشرية ، ط: سعيد )
(المدرم عاطق مكلف شرب المحمر و لوقطرة أسكر من نبيذ طوعاً . (المدرمع الرد: (٢٤/٣) كتاب الحدود ، باب حدالشرب المحرم ، ط: سعيد)

المحرم أكل بنج وحشيشة وافيون لكن دون حرمة الخمر ولوسكر بأكلها لا يحد بل يعزد - (شاميمة المحرم أكل بنج وحشيشة وافيون لكن دون حرمة الخمر ولوسكر بأكلها لا يحد بل يعزد - (شاميمة )

ويحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لكن دون حرمة الخمس قان أكل شيئاً من ذلك لاحدعليه الم بعزريمادون الحد (الدوالمنطقي على هامش مجمع الأنهر: (٢٥١/٣) كتاب الأشوية ، ط:مكته غفاريه كولله)
(٢) وشرب البنج للتداوي لابأس به (البوازية على هامش الفتاوى الهندية : (١٢٦/٦) كتاب الاشوية ، ط:رشيديه)

٢٥ العبسوط للسوخسي: (٩/٢٢) كتاب الاشرية، ط: غفارية كوتثه

كاشامي: (٢/٣) كتاب الحدود، باب حدالشوب، ط:معيد

(٣) ثم السب ... إن لم يكن محركاً و داعياً بل موصلاً محتماً وهومع ذلك سب قريب بحث على المحمد المح





سالبعوالواتق: (١٩٢١ - ١٩٢١) كتاب البيوع باب الإقالة ط: رشيديد.

البعدية: ١٥٧ - ١٥٧ ا ) كتاب البيوع بالباب الثالث عشو: في الإقالة بط: رشيديد (١٥٧ - ١٥٥ ا ) من أقال نادمًا بيعته أقال الله عشوته يوم القيامة . (كنو العمال: (١٠٧٠) وقم الحديث: ١٦٧٩ من أقال نادمًا بيعته أقال الله عشوته يوم القيامة . (كنو العمال: (١٠٧٠) وقم الحديث: في الأشياء الا يجوز بيعها ، الفرع المناب و القول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد المحاليين = المناب المناب و القول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد المحاليين = المناب المناب و القول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد المحاليين = المناب المناب و القول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد المحاليين = المناب و القول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد المحاليين = المناب و القول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد المحاليين = المناب و القول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد المحاليين = المناب و القول صحيحة) و لو كان التعاطي من أحد المحالية و المناب و القول صحيحة و المناب و القول صديدة و المناب و القول صديدة و المناب و القول صديدة و المناب و المناب



زیداور بکرکی مشتر کدز بین تھی ، بکرکی اجازت سے زید نے اس کوفروخت کیا پھر بکرکی اجازت سے زید نے اس مود سے کا اقالہ کیا ، ( ایعنی پیمے واپس کر کے زیمن لے لی) اس کے بعد زید نے بکر سے اجازت لیے بغیراس زیمن کودوبارہ فروخت کیا توبیہ جائز ہے ؛ کیوں کہ بائع ( نیچے والے ) کا وکیل جب اقالہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے لیے خرید تا ہے اور اپنے موکل کو پیمے اواکرنا اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ (۱)

# ا قالہ دوسرول کے حق میں جدید نے کے حکم میں ہے

اگرسودا زمین کا ہوا اور پڑوی نے حق شفعہ تیبوڑ دیا، پھرا قالہ ہوا تو اب پڑوی کود و ہارہ شفعہ کاحق حاصل ہوگا ، کیوں کشفیع کے حق میں میہ جدید بھڑے ہے۔ <sup>(1)</sup>

=كالبيع هو الصحيح. (شرح المجلة لخالدالاناسي (٢٠/٤) المادة: ٩٢ م الكتاب الأول في البيوع، الماب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع ، القصل الخامس في إقالة البيع ، ط: رشيديه جديد) شرح المجلة لرستم باز (١/٥٠) المادة: ٩٢ م إيطاء ط: مكتبه فاروقيه.

النهر الفائق (٣/ ٣٣١) كتاب البوع، ط: دار الكتب العلمية.

(۱) باعت ضبعة مشتر كة بينها و بين ابنها البالغ و أجاز الإبن البيع ثم أقالت و أجاز الإبن الإقالة ثم باعتها ثانيًا بغير إجاز ته يجوز و لا يتوقف على إجازته و لأنّ بالإقالة يعود المبيع إلى ملك العاقد لا إلى ملك المؤكل و المجبز ، أي لأنّها بإجازة ابنها البيع الأول صارت و كيلة عنه فيه ، ثم صارت بالإقالة مشترية لنفسها قللا انفذ بيعها الثاني بلا إجازة (شامى: (١٣٣٥) كتاب البيوع ، باب الإقالة ، معيد)

كالبحر الراتق: (١٤٠٦٦) كناب البيع باب الإقالة ، ط: وشيديد

كالهندية: (١٥٩/٣) كتاب البوع الباب الثالث عشر : في الإقالة ط: رشيديه

(٢) هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غير هما . . . (الهندية: (١٥٩/٣) كتاب البيوع،
 الباب الثالث: في الإقالة مطررشيديه)

هى فسخ فى حق المتعاقدين بيع فى حق الث ... تظهر فائدة كونها بيغا فى حق غيرها فى حمس أيضا : الأولى لو كان السيع عقاراً فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا يقضى له بالشفعة لكونه بيغا جديدًا فى حمس حقه كأنه اشتراد منه ( البحر الر ائق: ( ٢٠/٦ ) ما ١٤١٠ ) كتاب البيع ، باب الإقالة ، ط: رشيلهه ) كتاب البيع ، باب الإقالة ، ط: سعيد .











جے دی، پھر دونوں نے آپس میں تھ کا اقالہ کیا اور بائع نے واپس کیتے ہوئے دوبارہ اس کاناپ تول کیا توایک کلو کم یا زائد پائی، دونوں کا اس پراتفاق ہوا کہ ناپ تول اس کاناپ تول کیا توایک کلو کم یا زائد پائی، دونوں کا اس پراتفاق ہوا کہ ناپ تول است ساگاور پوری قیمت کی واپسی کے ساتھ اقالہ جائز ہوگا۔

ای طرح اگر گندم کو پچھ پانی لگ گیااور ناپ تول پی زیادہ ہوگئی یا پہلے ترخی پچر خشک ہوگئی اور ناپ تول کم ہوگیا اور دونوں اس پر شنق ہوئے کہ میہ کی بیشی تری و خشکی کے سبب سے ہے توا قالہ جائز ہے اور کل گندم بائع کو ملے گی اور خریدار کوکل قیت واپس ملے گی اس میں سے پچھ کو تی نہیں ہوگی۔البتہ اگر پانی لگنے سے گندم خراب ہوگئ ہواور اس کاعلم ہوئے بغیر بائع نے اقالہ کرلیا ہوتو بائع کو اختیار ہوگا چاہے گندم اپ یاس رکھے اور خریدار کوکل قیمت واپس کرے اور چاہے توا قالہ کو ختم کردے۔ (۱)

(۱) يلزم أن يكون المبيع قائمًا وموجودًا في يد المشتري وقت الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لاتصح الإقالة ... لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي ... ولو اشترى صابو لا قجف ثم تقابلا صحت الإقالة وليس للبائع أن ينقص شيئًا من الثمن بمقابلة جفاف الصابون ؛ لأن هذه المسألة ليست من صور علاك بعض المبيع ... يثبت في الإقالة خيار الشرط وخيار العيب فلو وجد البائع عينا حدث عند المشتري ولم يعلم به وقت الإقالة كان له أن يو د المبيع على المشتري . (شرح المجلة لرستم بازة عند المشتري . (شرح المجلة لرستم بازة في الإقالة ، ط: فاروقيه كوئه)

الدرمع الرد: (١٢٩/٥) ٢٥/١) كتاب البيوع باب الإقالة ط: سعيد

كالبحر الرائق: (١٤٥/٦) كتاب البيع باب الإقالة ط: رشيديه \_

ت ارجل اشترى من اخر طعامًا على أنه كور وكاله الباتع وقيضه المشترى ، ثم تقايلا البيع ، وكاله البائع فوجده ينقص قفيرًا أو يزيد قفيرًا وتصادقا أله من نقصان الكيل أو من زيادته ، فإن جميع الطعام مع الزيادة للبائع ، والإقالة جائز قبحميع الشمن ولا يحط عنه شيئ بسبب النقصان من ذلك ، فالإقالة جائز قو الطعام كله للبائع بحميع الثمن ولا يحط عنه شيئ بسبب النقصان إلا أن الماء إن كان أفسد الطعام ولم يعلم المائع حتى تقابلا ، كان للبائع المحبار ، إن شاء أخله فأعطاه كل الثمن ، وإن شاء و دالإقالة ولا شيئ عليه من النعن . (شرح المحلّة للاتماسي : (١٩٥١) تحت المادة وقم : ١٩١ ، البيوع ، الباب الأول ، الفصل الخامس : في إقالة البع على رشيديه )



این اختیا ہے ایک مرتبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از وقبیلے کے ایک سحابی صفرت این اختیا ہے ایک سحابی صفرت این اختیا ہے این اختیا ہے این اللہ عنہ کو صدقہ کے مال کو اکتھا کرنے کے لیے متعین فر مایا تو جب وو واپس آئے انہوں نے کہا کہ: '' یہ مال تو آپ کا ہے اور یہ جھے بدیدویا گیا ہے'' تو آپ مالیا مے نفر مایا کہ: '' شخص کیوں ندا ہے مال با ہے گھر بیٹے کرد کھتارہا کہ اس علیہ اسلام نے فر مایا کہ: '' شخص کیوں ندا ہے مال با ہے گھر بیٹے کرد کھتارہا کہ اس علیہ ہے اس ذات کی جس کے قبضے جس میری جان مال میں المالی میں ہے کوئی چیز اگر کوئی لے گا تو قیامت کے دن اس حال میں لایا جاتے گا کہ وہ چیز اس کے کا عموں پرلدی ہوئی ہوگی چاہے وہ اونٹ ہو جو بول رہا جو بول رہا ہو گا گئے ہوجو چلارہی ہو، یا بکری ہوجو منہ نارہی ہو، پھرآ ہے علیہ السلام نے اپنے آسان کی طرف اسے باتھ آسان کی طرف اسے باتھ آسان کی طرف اسے باتھ کہ اور تین وفعہ فرمایا: اے اللہ میں نے پہنچاد یا! اے اللہ میں نے پہنچاد یا!'۔ (۱)

### اقراد

اگر مدگل کے دعویٰ کے بعد مدعی علیہ یا مجرم دعوی کوتسلیم کرلے اور جرم کا ' اعتراف کرلے تو بیاعتراف کرنے والے کے حق میں دعویٰ اور جرم کے ثبوت کے لیے ایک بڑی دلیل ہے، اب اعتراف کے بعد مزید کسی گواہ اور وستاویز وغیرہ ک

(۱) عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزديقال له ابن الأبية (اللّبية) على الصدقة , فلما قدم قال ; خلالكم , وخذا أخذى لي , قال : فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أنه فينظر أبهدي له أم لا , والّذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء بديوم القيامة بحمله على دفيته! أن كان بعير اله رغاء أو بقر ألها خوار أو شاة ينعر , لم رفع بديه حتى رأينا عفرة إبطيه ، اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ، للنّا . (صحيح البخاري : (٣٥٢١) كناب الهية و فضلها و التحريض عليها , باب من لم قبل الهدية لعلة ، ط: قديمي)

المشكرة المصابيح: (ص: ١٥٦) كتاب الزكاة الفصل الأولى ط: قديمى - الصحيح لمسلم: (١٥٦) كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال ط: قديمى



### اقرارصرف اقرار كرنے والے كے حق ميں معترب

اقرارصرف اقرارکرنے والے کے تق میں معتبر ہے دوسرے کے تق میں معتبر ہے دوسرے کے تق میں نہیں، نیز اقرار معتبر ہونے کے لیے سے بھی ضروری ہے کہاں کے اندراقرار کی اہلیت موجود ہو یعنی وہ عاقل بالغ ہواوراس کا ہوش وحواس درست ہواوراس اقرار کے لیے اس پرکوئی جرنہ ہو۔ (۱)

= ﴿ المرأمةِ الحذياقراره ... وحيث كان المرأمو الحذياقراره ، فلايقيل رجوعه ؛ لأله تناقض ، فلواتز زيد لعمر و بمبلغ معلوم من الدراهم ديناعليه ، ثم ادغى الغلط و الخطأ لم يقيل ... ـ ( شوح المجلّة للرشاسي: (٢٢١/١) رقم المادة: ٩٤ ، طارشيديه)

"الايصخ الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد، وهو أنه إذا أقر أحد لا خوبقو له: لقلان على كذا ديانا لم وجع عن إقرار ه فلا يعتبر رجوعه ويلزم بإقرار ه بالآنه يثبت الملك للمقر بالمقربه بمجزد الإقرار كما تقدم فلا يملك إبطاله بالرجوع ، وهذا لأن الإقرار حجة على المقر كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع و نوع من المعقول ، ... وهذا يحلاف الإقرار بما يوجب عليه حدًا من الحدود التي هي حقوق الله تعالى فإنه يصح بالأن الحدود تدرأ بالشبهات . (شرح المجلة للاتمامي بالاتوار ، التعلى التعلى الإقرار ، التعلى التعلى الإقرار ، التعلى الإقرار ، الناب الثالث : في بيان أحكام الإقوار ، القصل الأول: في بيان أحكام الإقوار ، القصل الأول: في بيان احكام الإقوار ، القصل الأول: في بيان احكام الإقوار ، القصل

المجلَّة لرستم باز: (١٨٣/٢) رقم المادة: ٥٨٨ ١ ، ط: فاروقيه كوثله

الكتب العلمية. المحكام شرح مجلَّة الأحكام لعلى حيدر: (١٠٢/٣) رقم المادة: ١٥٨٨ ، أيضًا ، ط: دار الكتب العلمية.

(۱) البينة حجة متعدّية والإقرار حجة فاصرة أي أن الإقرار حجة على المقر فقط فلايسرى الى غيره .... (شرح المحلّة لرستهاز: (۱/ ۲۲) المادة: ٢٨ والقواعد ط: فاروقيه كوتله)

حرا يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالقا فلذلك لا يصنح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمحنون والمحنون والمحنون والمحنون والمحنون والمحنون والمعنوه والمعنوه أو أجازه الولى لا تعدام أهليه الالترام ... يشترط في الاقرار رضاه المقرى فلذلك لا يصح الاقرار الواقع بالجبر والاكراه بل يكون باطلا ؛ لأنّ الإكراء مطلقاً بعدم الرضا والرضا شرط صعة العقد ، في الدين المحلّة لرستم باز: (ص: ١/ ١٥١ ، ١٥٢) رقم المادة: ١٥٥٥ المادة الكتاب التالث عشر: في الإقرار الباب الأولى: في بيان شروط الإقرار ط: فاروقيه كونه)

حرا شرح المحلّة للأماسي: (١/ ١٠١) رقم المادة: ١٥٥٥ ا من ١٥٥٥ ا مناطئ ط: رشيد بهد



اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تاجروں کی اکثر جماعت قیامت کے دن فاسق، فاجراور گنہگار ہوکرا مجھے گی ،اور جب گناہ گارا شجھے گی تو اللہ کے غضب اور اسک عذاب میں گرفتار ہوگی ، تاجروں نے گنا ہوں کا تعلق عام طور پر حقوق العبادے ہے، اس لئے معافی کا بھی سوال نہیں۔

اور فاسق ، فاجر اور گنهگار ہونے کی وجہ سے کے تاجر لوگ مال کی آیداور نفع میں شریعت کے احکام کی رعایت نبیں کرتے اورا خلاتی رعایت کی پرواونبیں کرتے، خراب اورعیب دار مال کو دھوکہ دے کر فروخت کردیتے ہیں ، کم سمجھ یا سیدھے سادے ناتج یہ کارلوگوں کو مختل لیتے ہیں بقلی چیزوں کواصلی بتا کر بیچتے ہیں ،غیرمشہور سمینی کے مال کومشہور کمپنی کے ڈیداور پکٹ میں ڈال کر فروخت کرتے ہیں،نسبت غلط بتاتے ہیں ، پرانے مال کو نیا بتا کرنی قبت میں چ ویے ہیں ، Exp Date گزرنے کے بعدی تاریخ کا اسٹیکر نگا کر بیچتے ہیں ، مہنگا بیچنے کے لئے مال کوروک کر ر کھتے ہیں ، اور لوگ مجبور ہو کرزیا وہ دام دیکر خریدتے ہیں بقلی لیبل بھی لگادیے ہیں ، ای طرح تجارت کے دوران نماز اور جماعت کی پرواہ نبیں کرتے ، مال کی فراوانی کی وجہ ہے گناہ اور اسراف کے کامول میں مال خرچ کرتے ہیں ، کبر اور فخر میں مبتلا ہوجاتے ہیں،اور نیکی کے بجائے فواحش اور گنا ہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں،شادی بیاہ میں دیکھیں گے تومعلوم ہوجائے گا کہ س طرح اسراف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ -اس کئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا جروں کو ہدایت دی کہ شریعت کے خلاف کام کرنے ہے بھیں ،اور معاملات کے گناہوں ہے بھیں ، نیکی اور بھلائی کے كام ميں مال خرج كريں ، گناہ كے كام ميں مال نه بها ئيں ، حياتى ، ديانت اورامانت داری سے تجارت کریں ورنہ پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ <sup>(1)</sup>

(١)قال القاصير حمدالله لما كان من ديدن النجار الندليس في المعاملات و النهالك على ترويح السلع مع يتيسر لهم من الأيمان الكاذبة و نحوها حكم عليهم بالفحور و استنبى منهم من اتفى المحاري





تتوكلون على الله حق توكله لرز فكم الله كما يوزق الطير تغدو حماشا و تروح بطائا ، رواه الترمذي و ابن

ماجه (مشكو ةالمصابيح: (ص: ٢٥٢) باب التركل والصبر الفصل الثاني، ط: قديمي)

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft نے فرمایا کہ جو محض دنیا کوحلال طریقہ سے حاصل کرے ، بھیک مانگنے سے بچنے کے 📑 لے، اہل وعیال کے لیےروزی کی کوشش کرنے کے لیے اور اپنے پڑوی پر مہر بانی کرنے کے لیے تواللہ تعالیٰ اے قیامت کے دن اس حال میں اٹھا نمس کے کہ اس کا جرہ چودھویں کے جاند کی طرح ہوگا ،اور جود نیا کوحلال طریقنہ ہے ہی طلب کرے مگر اں کا مقصد مال بڑھانا اور دوسروں پرفخر کرنا ہوتو اس کی اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات ہوگی کہالٹدعز وجل اس پرغصہاور ناراض ہوں گے۔ <sup>(1)</sup> الله كالحكم ما ننالا زم ہے ''شریعت کا حکم ماننا ضروری ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۵۸۴) الثدكانا يبند حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے ( ٹال مٹول کرنے والے ) مالدار، جامل ، بوڑھے ، اور تکبر کرنے والے فقیر کو بسند نہیں کرتے ۔ <sup>(۲)</sup> ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ انعالیٰ کوظلم کرنے والے بالدار ، جاہل بزرے اور تکبر کرنے والے فقیرے بغض وعداوت ہے۔ <sup>(۳)</sup> (١) من طلب الدنيا حلالاً استعفاقًا عن المسئلة وسعيًا على أهله وتعطفًا على جار دبعته الله يوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدررومن طلبها حلالامكاثر أبهامفاخز القي الأعز وجلوهو عليه غضبان الحلبه لأبي نعيم عن أبي هويرة \_ (كنز العمال: (١٢/١) رقم الحديث: ٩٢٣٤ ، كتاب البيوع من قسم الأقوال الباب الأول في الكسب القصل الأول: في فضائل الكسب الحلال ط: مؤسسة الرسالة) المصنف لابن أبي شيدة: (٣١٧/٣) رقم الحديث: ٢٢١٨٦ ، كتاب البيوع والأقضية في النجارة والوعية فيها , ط: مكتبة الوشار المَّامِشْكَافَالْمَصَابِيحِ: (ص: ٣٣٣) كتاب الرقاق، الفصل الثالث، ط: قديمى، الماعن على رضى الشعندقال: مسمعت رسول الشحسلي الشعليه وسلم يقول: لا يحب الله العني الظلوم، شيخ الجهول، ولا الفقير المختال - رواه البزار والطبراني في الأوسط -



٣٤ المعجم الأوسط: (٢٠٠٧) رقم الحليث: ٥٣٥٨ من اسمه محمد عط: دار الحرمين، القاهر أ-

( إ ) [ وتعاولوا على المر و التقوى و لا تعاولوا على الافعو العدوان] . [ المائدة: ٢ ]=

Scanned with CamScanner





#### امانت

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که الله تعالیٰ کے راہتے کی شہادت امانت کے علاوہ تمام گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے، پھر ( اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے ) ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ کو ( در بارالی میں ) لاما جائے گا ،اگر چہوہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو ،اس کو کہا جائے گا ،امات اوا کرو، وہ عرض كرے گااے ميرے رب! دنياختم ہوچكى ہے، اب كيے امانت ادا كروں؟ كما جائے گا،اس کو (جہنم کے ایک طبقہ)''بادیہ'' کی طرف لے جاؤ، چنانچہاس کو''بادیہ'' لا ما حائے گا ، اور اس کے سامنے امانت کو ای شکل میں پیش کیا جائے گا جس شکل میں جس دن اس کودی گئی تھی وہ اس کود کیچہ کر پہیان لے گا ، وہ اس کے پیچھے کینے کے لیے ینچ گرے گا ، اس کوایئے کندھوں پر لار ہا ہوگا ، اور جب اس کا گمان ہوگا کہ وہ اس ( گڑھے) سے نکلنے والا ہے تواجا نک وہ امانت پھسل کرینچے گر جائے گی ، پھروہ اس کے پیچھے نیچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرتارے گا ، پھر حضرت عبداللہ بن مسعوورضی اللہ عندنے (امانت کی تشریح کرتے ہوئے ) فرمایا: نماز امانت ہے، وضوامانت ہے، ناب تول امانت ہے ،اور بچھے چیز ول کو گنوایا ،اوران میں سب سے بخت وہ مال ہے جوناب تول كرامانت ركھوا يا گيا ہؤ'۔

زاذان کہتے ہیں میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ا میں نے عرض کیا'' دیکھوا بن مسعود کیا کہتے ہیں'' یہ کہتے ہیں (او پرکی ساری بات بتائی) حضرت براءرضی اللہ عنہ نے فرمایا: کی کہتے ہیں ، کیاتم نے اللہ کا بیار شادنہیں سنا: (إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو كُفُر أَن تُوَقِّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا }۔ (بلا شباللہ تمہیں علم دیتاہے کہ امانت والوں کوان کی امانت دے دو)۔ (۱)

<sup>(</sup>١) عن عبد الله بن مسعود و منى الله عنهما قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمالة (٢



اینے مال کا مطالبہ کرے۔<sup>(1)</sup>

امانت ہے سرمایہ کاری کرنا

اگرایک آ دی نے دوسرے آ دمی کے پاس رقم امانت رکھی ہے، تو اس کو حفاظت ہے رکھنا ضروری ہے، اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا اور اس سے تحارت کرنا جائز نبیس ہے۔

. اگر دوسرے آ دمی نے پہلے آ دمی کی اجازت کے بغیرامانت کی رقم سے سرمایہ کاری اور تجارت شروع کر دی تو پہلے آ دمی سے اجازت لے لے ،اگروہ اجازت دے دیے تو بہتر ،ورنداس کواصل رقم کے ساتھ نفع بھی دیدے یاصد قدکردے۔

(۱) (فينتفع) الرافع بها لو فقي أ و إلا تصدق بها على فقير لوعلى أصله و فرعه و عرسه ... (فان جاء مالكها) بعد النصدق (خير بين اجازة فعله و لو بعد هلاكها) و له ثوابها (أو تضمينه) ـ (الدر المختار مع رد المحتار: (۲۷۹/۳) ۲۸۰) كتاب اللقطة ، ط: سعيد كر اچى)

كالبحر الرائق: (٢٦٢٥) كتاب اللقطة ، ط: رشيديد

ان شيئا من طلبا المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعزفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها ان شيئا من طلبا المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعزفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها ... إيصالاً للحق إلى المستحق وهو واجب يقدر الإمكان وذلك بايصال عينها عند الطفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازة التصدق بها ، وإن شاء أملى أمكها رجاء الطفر بصاحبها ، قال : فإن جاء صاحبها يعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أملى الصدقة ... وإن شاء ضمن الملتقط ... (فتح القدير : (٢/١١ ١ ١ ١ ) كتاب اللقطة ، ط: رشيديه) (ع) وهي أمانة ، خذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها - (الدرمع الردة (٢ ١ ٢ ١ ٢ ) كتاب الإيداع ، ط: سعيد) =



## امانت كى رقم كوتجارت مين لگانا

امانت کی رقم کواجازت کے بغیر تجارت میں لگا کرنفع کمانا اور اس نفع انفع اس نفع کو صدقہ کرنالازم ہے۔ اور اگر اجازت لے کر تجارت میں لگا کرنفع کمایا ہے تو وہ نفع حلال ہے، صدقہ کرنالازم نہیں ہے۔
میں لگا کرنفع کمایا ہے تو وہ نفع حلال ہے، صدقہ کرنالازم نہیں ہے۔
واضح کرے کہ امانت کی رقم کواجازت کے بغیر تجارت میں لگانا خیانت ہے اور خیانت بڑا گناہ ہے۔

= بلاتعدو الانقصير فلاضمان عليه و لا على أمينه . . . (شرح المجلّة لرستم باز: ( ٣٣٣/١) المادة: • ٨٦, الكتاب السادس: في الأمانات ، الباب الثاني: في الوديعة ، القصل الثاني في أحكام الوديعة وضمانها ، ط: فاروقيه كو تشه)

كشرح المجلَّة للأناسي: (٢٢٥ ، ٢٣٥ ) رقم المادة: ٥٨٠ ، أيضًا ، ط: رشيديد

الكادر الحكام إلى مجلَّة الأحكام: (٢٣٩/٢) رقم المادة: • ٨٤، أيضًا ، : ط: دار الكتب العلمية ـ

القانظر الحاشية السابقة تحت العنوان: اما ت يراجرت أيما أيضار

الميسوطللسرخسي: (١١/١٩٤١) كتاب الوديعة، ط: دار الفكر\_

المستعير غير المغل ضمان. ... فهي أمانة اذا هلكت من غير تعد لم يضمن الأنه لو وجب الضمان و الاعلى المستعير غير المغل ضمان. ... فهي أمانة اذا هلكت من غير تعد لم يضمن الأنه لو وجب الضمان الامتنع الناس عن قبو لها و قيه من الفساد ما لا يخفى (الاختيار لتعليل المختار للموصلي: (٣٢٢/٢) كتاب الو ديعة ط: الرسالة العالمية)

(۱) فان كانت الوديعة دراهم، فالدراهم يشتري بها ثم ينظر إن اشترى بها بعينها ونقدها لا يطب له القتضل، وإن اشترى بها و تقدها و نقدها لا يطب له القتضل، وإن اشترى بها و تقدها يطب له الربح هنا؛ لأن الدراهم لا تعين بنفس العقد مالم ينضم اليه التسليم، ولهذا لو أراد أن يسلم غيرها له ذلك، فأما بالقبض يتعين نوع تعين، ولهذا لا يملك استرداد المقبوض من الباتع ليعطيه مثلها، فلهذا قلنا: اذا استعان في العقه والنقد جميعاً بالدراهم الوديعة أو المغصوبة لا يطب له القضل (المبسوط للسر عسي: (١١١١) ٢٠١،







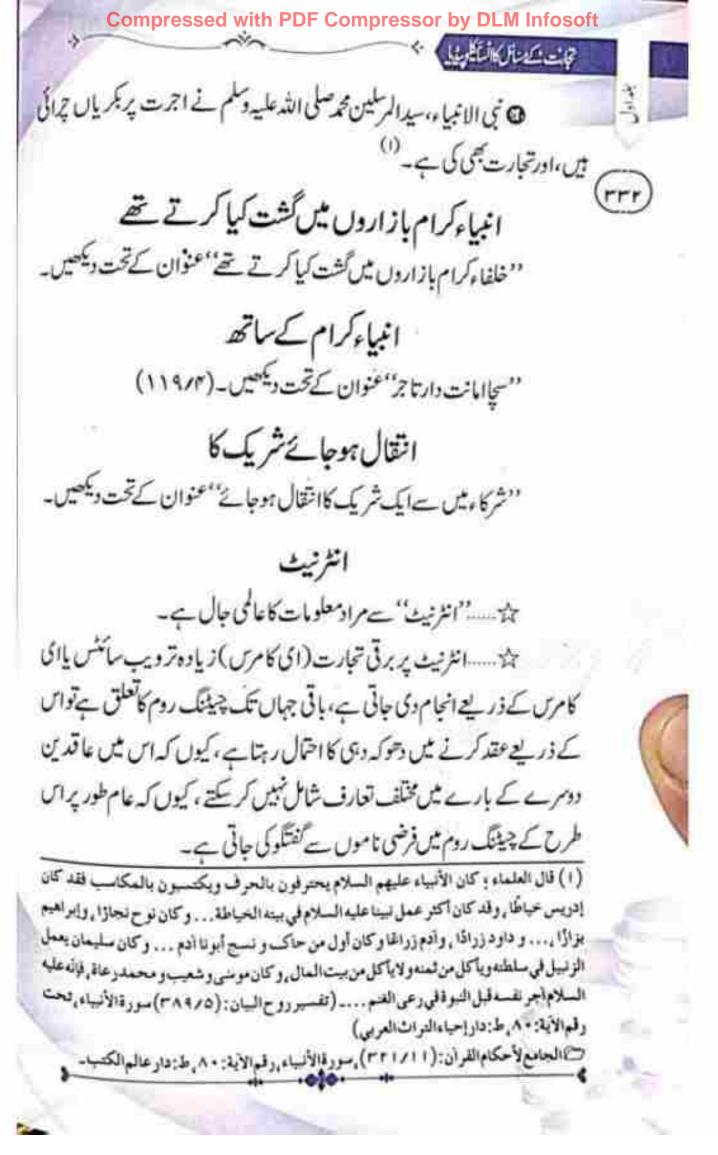







(rrr

انٹرنیٹ کے ذریعے ایجاب ہوا ''شیلیفون کے ذریعے ایجاب ہوا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۸۳)

**انٹرنیٹ کے ذریعے تیج صرف کرنا** ''برتی تجارت کے ذریعے تیج صرف کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۵/۲)

انٹرنیٹ کے ذریعے خریدنے کا طریقہ

انٹرنیٹ کے ذریعے خریداری کاطریقہ یہ ہے کہ خریدار کوکی خاص ادارے کی تنجارتی چیش کشوں (ٹریڈ پوسٹوں) پرانٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کرکے سامان منتخب کرنا اور مطلوبہ مقدار کی تعیین کرنا اور فہرست میں بیانات کا اندراج کرنا

\* اس کے بعد سامان کی ترسیل اور تحمیل کے لیے کسی ایک ذریعے کو منتخب کرنا اور اس کے لیے سی ایک ذریعے کو منتخب کرنا اور اس کے لیے ضروری معلومات فراہم کرنا پڑتا ہے، مثلاً: خریدار کانام، پتا

= التنابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعًا ، فإن بيعه يجوز ؛ لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان (الفقه الإسلامي وأدلتكه: (١/٥) القسم الثالث: العقو دأو التصوفات المدنية المالية ، الفصل الأول: عقد البيع المبحث الرابع: البيع الباطل و البيع القاسد ، ط: وشيديه )

حاوجاز (بيع عشير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه حمرًا) ؛ لأن المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية . . . قلت : وقدمنا لمدة معز ياللنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره المعلى والإباحة ، فصل : في تحريمًا و الأفسر بها ، فليحفظ توفيقًا . (الدر مع الرد: (١/١) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل : في البيع ، ط: سعيد)



آگرانٹرنیٹ استعال کرتے ہیں ، اور گھنشا ور منٹ کے حساب سے ادارہ کوفیس ادا کرتے ہیں ، اس بارے ہیں تفصیل ہے ہے کہ اگر انٹرنیٹ ہیں فخش مواد ، جائدار کی تصاویر ، رقص ، گانے اور موسیقی کے پروگرام نہ ہوں تو انٹرنیٹ کیفے کھولنا اور اوگوں کو استعال کے لیے کراہے پر دینا اور اس کے عوض فیس لیمنا جائز ہے ، مثلاً فیلفوں تعلیم ضرورت ، تجارت و کاروبار اور ای میل وغیرہ کے لیے استعال کرنا جائز ہے ، اور اگر اس جی فخش مواد ، جائد ارکی تصاویر ، رقص و سرود ، گانے موسیقی و فیرہ گنا ہوں کے پروگرام ہوں تو انٹرنیٹ کیفے کھولنا ، کراہے پر دینا اور فیس وصول کرنا ناجائز اور ترام ہوگا اس سے بچنالازم ہوگا۔ (۱)

(١) وهذا يفيد أنَّ الذاللهو ليست محرمة لعينها , بل لقصد اللهو منها إمَّا من سامعها أو من المشتغل مها... ألا تزى أنّ ضرب تلك الآلات بعينها حل تارة وحرم أخزى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدها. (شامي: (٢٥٠/٦) كتاب الحظر والإباحة، قبيل: فصل في اللبس، ط: سعيد) ٣ والقسم الثالث : ما وضع لأغراض عامة ، ويمكن استعماله في حالتها الموجودة في مباح أو غيره... والظاهر من مذهب الحنفية أنهم يجيزون بيع هذا القسمي وإن كان معظم منافعه محرّقا... ولكنجواز البيع في فذه الأشياء بمعنى صحة العقد أمّا الإثمي فيتأتى فيه ماذكرناه في شروط العاقد من أتهإذا كان يقصد به معصية باتقاأو مشتريا ، فالبيع يكره تحريمًا ، وذلك إما ينية في القلب أو بالتصريح في العقد أنَّ البيع يقصد به محظور ، أمَّا إذا خلا العقد من الأمرين ، ولا يعلم الباتع بيقين أنَّ المشتري يستعمله في محظور ، فلا إلم في بيعه ، وإن علم البائع أله يستعمله في محظور و كان سببًا قريبًا داعبًا إلى المعصية ، فيكره له البع تحريمًا ، وإن كان سبها بعيدًا لا يكره مثل بيع الحديد من أهل الحرب أو أهل البغي. ... وتبين بذلك حكم بيع المذياع (الراديو) والمسجّل والحاكي، فإن جميع هذه الأشياء وضعت الأغراض عامة تحتمل الاستعمال في مباح وغيره ... والظاهر أنَّ هذا هو الحكم في بيع الكاميرا ، فإنه وضع لأغراض عامة ، ولا يتمخص لتصوير ما فيه روح ، قيمكن استخدامه في تصوير مالاروح فيه ، وهو جائز بالإجماع ـ نعم ! إذا علم البائع بيقين أنّ المشترى يقصده لمحطور لاغير، فيكره برعه تحريقا \_ ( فقه البيع على الملاهب الأربعة : (٣٢٥ / ٣٢٥) المبحث الثالث ، الباب الأوَل في البيع، ويشتر طفيه لصحة البيع، الشرط الثاني: كون المبيع متقوِّمًا، ط: معارف القرآن) الرماكان مينالمحظور فهو محظور ـ (شامي: (٢٥٠/٦)كتاب الحظر و الإباحة ط: سعيد



#### **Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft**

# انڈے کے عوض انڈے کی تھے

﴾ انڈے عددی اشیاء میں داخل ہیں ، اس لیے ان میں کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے ، البتداد ھار جائز ہے یا نہیں اس کا مدار جنس ایک ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔

جن دو پرندوں یا جانوروں کے انڈوں میں تبادلہ ہور ہاہے ، اگر دونوں ک جنس ایک ہے تو دونوں جانب ہاتھ در ہاتھ نفتہ ہونا ضروری ہوگا ، ادھار کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر دونوں کی جنس الگ الگ ہیں تو ہاتھ در ہاتھ نفتہ معاملہ کرنا لازم نہیں ہوگا بلکہ ادھار کرنا بھی جائز ہوگا۔

اور جن دو پرندوں یا جانوروں کے انڈوں میں تبادلہ ہورہا ہے ان دونوں ک جنس ایک ہے یا نہیں اس کا مدار عرف پر ہے ، یعنی جن پرندوں کو عرف میں ایک جنس سمجھا جاتا ہے ، مثلاً مرغی اور چھوٹی بطخ کے انڈے بید ایک جنس کے ہیں ، ان میں ادھار جائز نہیں ہے ، اور جن انڈوں کو ایک سائز کا نہیں سمجھا جاتا ، ان کی جنس الگ ہے ، چلے بڑی بطخ کے انڈے اور شتر مرغ کے انڈے یا چھوٹی مرغالی کے انڈے ، لیکن یا در ہے ، اس بارے میں کتابوں میں کی صراحت موجود نہیں ہے ، اس لیکن یا در ہے ، اس بارے میں کتابوں میں کی صراحت موجود نہیں ہے ، اس

(۱) في حديث طويل اخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: فإذا اختلف خذه الأصناف فيعوا كيف شنتم إذا كان يدا بيد\_ (صحيح مسلم: (٢٠٨/٣) باب الصرف وبيع اللهب بالورق لقدًا، (رقم: ٥٨٤) ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، و: (٢٥/٢) كتاب اليبوع، باب الربا، ط: قديمي)

ك وعن إبراهيم كان لايرى بأشا بالثوب بالثوبين نسينة إذا اختلفا ويكرهه من شيخ واحد ، قال الثود؟ عن مغيرة : لا بأس بالنسمة بالنسمتين إذا اختلفا \_ (المصنف لعبد الرزاق : (٣٥/٨) باب البز بالبو، (رقم : ١٩٤ / ١٣١) ط: إدارة القرآن) =



#### **Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft**

# كرسكتا ب اوررقم حساب سے واليس السكتا ہے۔(١)

### انساك

انسان اشرف المخلوقات ہے مال نہیں ہے ، بلکہ مال کو استعمال کرنے والا ہے ؛اس لیےاس کی خرید وفر وخت جائز نہیں ہے۔

(۱) ومن اشتزى بيضا أو بطبكا أو قناء أو خيازا أو جورًا فكسره فوجده فاسدًا , فإن لم ينتفع به رجع بالتمن كله ، لأنه ليس بمال فكان البيع باطلاً . . . وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ؛ لأن الكسر عب حادث ، و لكنه يرجع بنقصان العيب ، دفقا للتشرر بقدر الإمكان . . . ولو و جد المعتفى فاسدًا وهو قليل جاز البيع استحسالًا ، لأنه لا يخلو عن قليل فاسد ، و القليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد و الاثنين في المائة ، وإن كان الفاسد كثيرًا لا يجوز ، ويرجع بكل النمن ، لأنه جمع بين المال وغيره ، فصار كالجمع بين الحرز و العبد (الهداية: (٢٠/٥ ) كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، طنبشزى) كالجمع بين الحال وغيره ، فصار والثلاثة في المائة بكون معفوً اوإن كان الفاسد كثيرًا كالعشرة في المائة كان للمشترى و جمعه للبائع واستراد ثمنه منه كاملاً . . والكثير مازاد أي مازاد على الثلاثة ، وفي الفتح : وجعل الققيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز كثير . (شرح المجلة للإثامي : (٢٠ ١ ٢٣٠ ) رقم المادة : ٢٥٠ البيع ، فما فوق الستة في المائة من الجوز كثير . (شرح المجلة للإثامي : (٢٠ ١ ٢٣٠ ) رقم المادة : ٢٥٠ البيع ، فما فوق الستة في المائة من الجوز كثير . (شرح المجلة للإثامي : في بيان خيار العيب ، طنز شيديه) البيع ، فما فوق الستة في المائة من الجوز كثير . (شرح المجلة للإثامي : في بيان خيار العيب ، طنز شيديه)

(۲)عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: قال الله: اللالة أنا خصمهم يوم القيامة
 رجل أعطي بي ثم غدر، و رجل باع حرًّا فأكل ثمنه، و رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه و ثم يعط أجره.
 (صحيح البخاري: (۱/۲۹۲) كتاب البيوع، باب إلم من باع حرّا، ط: قديمي)

ت وقال شيخنا: استدل بالحديث على أنه لا يجوز بيع مبتة الآدمي مطلقاً سواء فيه المسلم و الكافر أما المسلم فلشر فه و فضله حتى أنه لا يجوز الإنتقاع بشيء من شعره و جلده و جميع أجز اته و أما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن المغيرة لما اقتحم الخندق و قتل و غلب المسلم على جسده فأراد المشركون أن يشتروه منهم فقال (صلى الله عليه وسلم): لا حاجة لنا بجسده و لا يشمنه فخلّى بينهم وبينه ذكره ابن اسحاق وغيره من أهل السير، قال ابن هشام: أعطو ارسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده عشرة الاف دوهم فيما بلغنى عن الوهري، وروى الترملي من حديث ابن عباس أنّ المشركين أو ادوا أن يشتووا جسد وجل من المشركين أو ادوا أن يشتووا اليوع، باب بيع الميتة و الأصنام، ط: دار الكتب العلمية) =















سی مسلمان کے لیے سی انشورنس کمپنی میں حساب کتاب وغیرہ کام کے (۱۳۹۰) لیے ملازمت کرنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ اس میں ملازمت کرنا گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون کرنا ہے ،جس سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے۔ (۱)

### انعامات كااعلان

کسی کام کے انجام دینے والے کے لیے انعام مقرر کرنا جائز ہے، مثلاً: جو اسخان میں اول آئے گا، اس کے لیے اتنا انعام ہوگا، یا کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی اس کے لیے اعلان کرے جو تلاش کر کے لاکر دے گا اس کو اتنا انعام و یا جائے گا، یا گھرو ووڑ یا گھر و وغیرہ میں جو جیتے گا، اس کو اتنا انعام طے گا یا حکومت وغیرہ یہ اعلان کرے کہ جو شخص فلاں ڈاکوکو پکڑوانے میں مدد کرے گا یا اس کا سراغ لگائے گا تو انعام و یا جائے گا، یہ سب جائز ہے۔ امتحان میں اول آنے کے بعد، گم شدہ چیز فوٹونڈ کرلانے کے بعد، مقالے میں جیتنے کے بعد اور ڈاکوے متعلق اطلاع دینے دعورہ انعام کا سختی ہوگا۔

البتداگر دونوں فریق میں ہے ایک فریق دوسرے سے کے کہ:''جوفریق جیتے گااس کو ہارنے والافریق اتنادے گا''، یہ بجوا ہونے کی دجہ سے ناجائز ہے ، عربی زبان میں اس کو''جُعل''یا''جُعالہ'' کہتے ہیں۔ (۲)

(١) [ولاتعاونواعلى الإثم والعدوان واتقواطة إن الشديد العقاب] [ المائدة: ٢]

تعلق الإعالة على المعصية حرام بنص القرآن (جواهر الققه: (٣٥٢/٢) تقصيل الكلام في مسئلة الإعالة على المعروبية المعروبية المعلوم كواجي)

(٢) (حل الجعل) وطاب ... (إن شرط المال) في المسابقة (من جانب واحد، وحرم لو شرط فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمازا، (إلا إذا ادخلال الله) محللاً (بنهما) ... وكذا الحكم (في المتفقهة) للما قرط لمن معد الصواب صنح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا ، درد و مجتنى . =

# انعام لینا نمینی کی جانب سے '' نمپنی کی جانب ہے انعام کا تھم''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۳۳۹۸)

# انعامي مإنذ زكى خريد وفروخت

آج كل" انعاى بانڈز"كے نام سے ايك كار وبار ہوتا ہے اور بانڈ زمختلف مالیت کے ہوتے ہیں،اس کاطریقہ سے ہوتا ہے کہ ماہاندایک دفعہ قرعداندازی کی جاتی ہے،قرعداندازی میں جن بانڈز کے نمبرات نکلتے ہیں ان بانڈز والوں کوانعام کے نام پرایک مخصوص زائدر قم دے دی جاتی ہے اور باقی تمام خریدار انعام کے نام سے زائدر آم کے مستحق ہونے سے محروم ہوجاتے ہیں،البتہ بانڈز کی اصل قیت پر بانڈز فروخت کرکے یا بینک کو ہانڈ زوالیں دے کر پیے لینے کے مجاز ہوتے ہیں ،اس قسم کے انعامی بانڈز کی خریدوفروخت اور ان کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کو استعال کرنے کے بارے میں شرع تکم بیہ کے سوداور جوے کامجموعہ ہونے کی وجہ ے ان کی خرید وفر وخت کرنا اور انعام کے نام ہے سودی رقم لینا جائز نہیں ہے۔ ایک وجہتو پیہے کہ حکومت انعامی بانڈ ز کے خریداروں سے حاصل ہونے والى رقم كواندرون ملك اور بيرون ملك مختلف فشم كے سودى معاملات بيس استعال کرتی ہے،اس اعتبار سے میسودی معاملات میں تعاون ہے، اور مختلف خریداروں ے جمع ہونے والی رقم کا فائدہ صرف مخصوص افراد حاصل کرتے ہیں اور باقی مائدہ خریدار محروم ہوتے ہیں۔

ووسرايد كدتمام خريداراب پرائز بانذكى رقم كيوض مين زياده رقم ملن كاميد

=(الدرمع الرد: (٢٠١٦) كتاب الحظر والإباحة , فصل في البيع ، ط: صيد) كاتبيين الحقائق: (١/٤) كتاب الكراهية , فصل في البيع ، ط: دار الكتب العلمية . كابدائع الصنائع: (٢٠٦/١) كتاب السياق ، فصل في شرو طجو از السابق ، ط: سعيد -







## انعامی کوین پر چیزیں خریدنا

بعض دکان دارلوگ اپنے سامان کوزیادہ سے ذیادہ فرونت کرنے کے لیے

لوگوں کو تر فیبات دیتے رہتے ہیں ،اگر کوئی گا بک ان کی دکان سے ان کی مقرر کردہ

مقدار تک سامان خریدتا ہے تو اے ایک کو پن یا کارڈ ویاجا تا ہے ،ال کو پن یا کارڈ

مقر عاندازی کے فمبر ہوتے ہیں اور خریدار کانام فمبر کے ساتھ درج کیا جا تا ہے ،

می قر عاندازی کے فمبر ہوتے ہیں اور خریدار کانام فمبر کے ساتھ درج کیا جا تا ہے ،

گروہ خریدارال کو پن یا کارڈ کوقر عاندازی کے دفتر میں جع کر دادیتا ہے اور فمبر نگلنے

مامان کی وہی قبت لیتا ہے جو عام طور پر بازار میں جو تی ہے تو پجرانعام لینے کی نیت

سامان کی وہی قبت لیتا ہے جو عام طور پر بازار میں جو تی ہے تو پجرانعام لینے کی نیت

امان کی وہی قبت لیتا ہے جو عام طور پر بازار میں جو تی ہے کارڈ پر قرعداندازی کے

سامان کی وہی قبت لیتا ہے جو عام طور پر بازار میں جو تی ہے کارڈ پر قرعداندازی کے

امان کی وہی قبت لیتا ہے جو عام طور پر بازار میں جو تی ہے کارڈ پر قرعداندازی کے

در یعے جوانعام ماتا ہے اس کالیتا جائز ہے ، بیانعام دکان دار کی طرف سے تبر ع اور احمان ہے کی چیز کا کوئی نمیں ہے ۔ (سوداور جوانجی نہیں ہے )

احسان ہے کی چیز کا کوئی نمیں ہے ۔ (سوداور جوانجی نہیں ہے )

اورا گرخریدی ہوئی اشیاءانعای کو پن کی وجہ سے بازاری قیمت سے زیادہ پر فروخت کی جارہی ہوں جب کہ وہی چیزانعا می کو پن کے بغیر کم قیمت پر لی رہی ہوتو اس صورت میں متوقع انعامات حاصل کرنے کی جستجو کرنا ناجائز اور حرام ہے ، اس سے بچنا ضروری ہے ! کیوں کہ ایسی صورت میں یہ جو سے میں داخل ہوجائے گا جو شرعانا جائز اور حرام ہے ۔ (۱)

<sup>(</sup>١) قوله: (والقرعة لنطيب القلوب و إزاحة تهمة الميل) ، قال الشراح: هذا جواب الإستحسان، والقياس بأناها ... لكذا تركنا القياس هاهنا بالسنة ، والنعامل الظاهر من لدن رسول القصلي الله عليه وسلم إلى بو مناهذا من غير نكير منكر ... ألا يرى أن بو نس عليه السلام في مثل هذا استعمل القرعة مع الأحيار في ضم مربع إلى أصحاب السفينة ... و كذلك و كربا عليه السلام استعمل القرعة مع الأحيار في ضم مربع إلى نفسه ربو إلى نفسه مربع إلى نفسه ... و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفي دائدان أو ادالسفر تطيباً لفاو بهن (تكفلة في القديم القديم الله عليه وسلم عين نسائدان أو ادالسفر تطيباً لفاو بهن (تكفلة فتح القديم : (تكفلة في كان رسول الفرعة القديم : (تكفلة في كيفية الفسمة ، ط: دار الفكر )

### تبات شكسال المانظينيا

## انعامي كوين والى اشياخريدنا

تاجراوگ اپنی مصنوعات زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لیے کو پنوں کے فروض کے نیروں کی بنیاد پر چیزی فروخت کرتے ہیں اور اس پر انعام تقسیم کرتے ہیں، اس کے برے بیں کا دراس پر انعام تقسیم کرتے ہیں، اس کے بارے بیں تکم میہ ہے کدا گرخر بدار سے ان مصنوعات کی وہی بازاری قیمت لی جاتی ہے جو انعامی اسکیم کے بغیر بھی لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں انعامی کو بن والی چیزوں کی خریدو فروخت جائز ہے اور ایعام جو تے میں داخل نہیں ہے۔

= ۞ وأما القرعة: فللتطيب لا للإثبات، و لأنه كالقمار و كان في الجاهلية، وأما في الإسلام لم يبق له حكم في الحقوق. (تكملة عمدة الرعاية: (٣/ ٣١) ط: كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ط: مكتبة البشرى)

الثالث: ماجري به عمل بعض النجار أنهم يعطون جوائز لعملاتهم الذين اشتروا منهم كميّة مخصوصة ولو في صفقات مختلفة وقد تعطي هذه الجوائز بقدر الكميّة لكل أحد وقد تعطي الجوائز بالقرعة وليس هذا من قبيل الزيادة في المبيع لأنها تعطي عادة بعد صفقات متعددة في أزمنة وأمكنة مختلفة فلامبيل إلى نسبتها ألى مبيع واحد فهي هبة مبتدأة موعودة من البائع لتشجيع الناس علي أن يشتروا البضائع منه وجواز أخذها مشروط بأن لا يكون البائع زاد في ثمن البضاعة من أجل هذه الجواز واحتمال أن يفوز والاصار نوعًا من القمار و لأن ما زاد على النمن المثل إنما طولب به على سبيل الغرر واحتمال أن يفوز المشتري بالجائزة في (فقه البوع على المذاهب الأربعة: (١/ ١ / ١ ) المبحث الثامن: تقسيم البع من حيث توتب آثاره الباب الأول في احكام البع الصحيح بدون خيار الجوائز على المبيعات ط: مكتمعها رف القرة إن

المحوث في قضايا فقهية معاصرة: (٢٢٨/٢) احكام الجوائن ط: مكتبه دار العلوم كواچى - القمار كله من الميسر، وهو السهام التي يجيلونها، فمن خرج سهمه استحق منه ما توجه علامة السهم . . . وحقيقته تمليك المال على المخاطرة ، وهو أصل في بطلان عقو د التمليكات الواقعة على الأخطار . (أحكام القرآن للجصاص: (٢٥٣/٢) ، المائدة: • ٩ ، باب تحريم الخمر ، ط: قديمى على المستى القمار قمارًا ؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه و يجوز أن ينهما حدوه و حرام بالنص . (شامى: (٣٠٣١) كتاب الحظر والإباحة ، فصل: في البيع ، المنتفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص . (شامى: (٣٠٣١) كتاب الحظر والإباحة ، فصل: في البيع ، المنتمعة )

مارو المعاني: (١٢٣٢) البقوة: ٢٢٩ ، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت.

ت يطلب عماليس بمال (تنوير الأبصار معرد المحتار: (٥٠/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد, مطلب في تعريف المال، ط: سعيد)

الم الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة. (الدرمع الرد: (١٨/٣) ٥) كتاب اليوع، مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها، ط: سعيد)







بل ﷺ كرمركزي بينك ہے رقم ليتے ہيں تو زر پھيل جاتا ہے۔

اوجھڑی میں پانی ڈالنا

'' گوشت کے اندر پانی ڈالنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۱۸۸۵)

## اوقاف كوفر وخت كرنا

عام حالات میں وقف کی چیز کوفر وخت کرنا یا کسی اور کو ہبہ کرنا یا تبدیل کرنا یا وراثت میں تقسیم کرنا جائز نبیں ہے۔ ہاں اگر موقو فد زبین خراب ہوجائے ، بنجر بنا جائے اس سے فائدہ حاصل کرنا اور موقوف علیہ (جس کے لیے وقف کمیا کہا ہے) کو (۱) فیروز اللغات: (س:۵۵) 4: فیرد زمنز۔









الشرح المجلَّة لرستم باز: ( ١٠٠١) رقم المادة: ١٨٥ ] أيضًا عط: فاروقية كوئته

الدرمع الرد: (٥٠٨/٢) كتاب اليوع، ط: معيد









ایجاب وقبول کی دونشمیں ہیں:



مل یااشارے ہے ایجاب وقبول کرنا۔ (۱)

# ایجاب وقبول کی مجلس ایک ہو

ایجاب وقبول کی مجلس کاایک ہونا ضروری ہے، ورنہ عقد منعقد نہیں ہوگا، مثلاً: ایجاب ایک مجلس میں ہوا اور قبول دوسری مجلس میں ہتواس سے عقد تھے منعقد نہیں ہوگا، الدبتہ اس کے قبول کو نیا ایجاب سمجھا جائے گا، اگر دوسری طرف سے اس مجلس میں قبول پایا جائے گا تو تھے منعقد ہوجائے گا۔

=وإن كان من جانب المشتري كان مساومة (عناية مع فتح القدير : (٢٣٠/٢٣٠) كتاب البيوع، ط: رشيديه)

كالبحر الراتل: (٢٣٢/٥) كتاب البيع، ط: رشيديه.

ك شرح المجلّة للأثاسي: (٣٠،٣١/٢) رقم المادة: ٢٦١ ، اليوع، الباب الأوّل، الفصل الأوّل: فيما يتعلق بركن البيع، ط: رشيديه.

(۱) كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا ... ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للإخرس أي بحاجب وبدوغير ذلك ... حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضى الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ... (شرح المجلّة للأتاسى: (٣٢/٢) الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ... (شرح المجلّة للأتاسى: (٣٢/٢) ورسم المادة: ٢٠ ا ـ ١٤٥ ا) البيوع ، الباب الأول ، الفصل الأول : فيما يتعلق بركن البيع ، ط: رشيديه)

المرح المجلَّة لرستم باز: ( ٦٣/١) المادة: ٢٢ ١ ـ ١٥٥١) أيضًا ، ط: فاروقيه كونته ـ

الدرمع الرد: (۱۰/۴ م ۵۱۳ ۵۱۳) کتاب البيوع، ط: سعيد

(ع) (وإذا أوجب واحدقبل الآخر) بانقاكان أو مشتريًا (في المجلس) ولأن خيار القبول مقيد به (كل المبيع بكل الثمن أو ترك ) لئلا يلزم تفريق الصفقة (إلا إذا أعاد الإيجاب و القبول أو رضى الأخر ٠٠٠ (قوله : إلا إذا أعاد الإيجاب و القبول كأن قال اشتريت نصف هذا المكيل وقبل الآخر فيكون بيغا مستأنفًا لوجود ركتيه و بطل الأول . (الدر مع الرد: (٥٢٤ / ٥٢٥ ) كتاب البيوع ، ط: سعيد) =

## ایجاب وقبول کے لیے حاضرین کی مجلس ماضرین کی مجلس عقد'عنوان کے تحت دیکسیں۔(۱۷۵۸۳)

# ايجاب وقبول كالمضمون

ایجاب و قبول میں سے ہرایک عاقدین کی مراد پر واضح طور پر دلالت کرے ،اگرجانبین میں رابطہ کا ذریعہ سائی آلہ ہے ، جیسے: میلی فون و نمیرہ تو سننے کے ذریعے حاصل ہوگا یا پیغام کا آلہ تحریری شکل میں ہے جیسے: برقی جال (انٹرنیٹ) و فیرہ تو ایجاب و قبول پڑھنے کے ذریعے حاصل ہوگا اور یہاں منٹی پر دلوارت کرنے و فیرہ تو ایجاب و قبول پڑھنے کے ذریعے حاصل ہوگا اور یہاں منٹی پر دلوارت کرنے کے لئے کوئی خاص متعین الفاظ ضروری نہیں ہیں ، کیوں کہ معاملات میں سنتی اور مقصود کا اعتبارہ و تا ہے الفاظ کا نہیں ۔ (۱)

= 27 وأمّا الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو الحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقول في مجلس واحد، فإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد. ( بشائع النسائيم: (١٣٤/٥) كتاب البوع، فصل: وأمّا الذي يرجع إلى مكان العقد، ط: مدرد)

ك شرح المجلّة للإقامي: (٣٣٦٢) المادة: ٤٤ م البيوع، الباب الأوّل انفصل اثناني: في بيان لوّوم موافقة القبول للإيجاب، و: (٣٧٢) المادة: ١٨٣ م الفصل اثنالت: في حق معام الليع، طنر شيديد ك شرح المجلّة لرستم باز: (١٩٧١) المادة: ١٨٣ م أيضًا م الذفار وقد كولت.

(۱) (البع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظي الماضي) مثل أن يقول أحدث بعث والآخر الشريت،... و فوله وضبت بكذاأو الشريت،... و لا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي... و فوله وضبت بكذاأو أفطتك بكذاأو خذه بكذا في معنى قوله بعث واشتريت ولآنه بودي معناه والمعنى هو المعنبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالنعاطي... (عناية مع فتح القدير: (٢١ - ٢٣٢ ) كتاب البيوع ط: وشيديه) المعتود الرائق: (٢٣ - ٢٣٢ ) كتاب البيع ط: وشيديد

ت (مجلس البيع هو الإجتماع الواقع لعقد البيع) و هذا الاجتماع لابد من وجوده حقيقة أو حكمًا عن المحلس البيع و لهذا قالوا: لا يتوقف شطرا لعقد أي الإيجاب على قبول غالب فلو قال: بعت فلالا العتب فيلغه فقبل لم يتعقد البيع الفاقل ... ولكن يتوقف الإيجاب على قبول الغالب إذا كان بكتابة أو المسللة ويعتبر مجلس بلوغها ... فإذا قبل المشتري في مجلس وصول الكتابة أو الرسالة إليه تم البيع =

### ایجاب و قبول مستفتل کے الفاظ میں نہ ہوں

ایجاب وقبول مستقبل کے الفاظ میں ندہوں ، بلکہ ماضی یا حال کے الفاظ میں ندہوں ، بلکہ ماضی یا حال کے الفاظ میں ندہوں ، بلکہ ماضی یا حال کے الفاظ موں ورند تیج بھیجے نہیں ہوگی ، مثلاً : کسی نے کہا: ''میر چیز ایک سورو پے میں دے دو''، ووسرے نے کہا کہ:''میں نے دے دی' اس سے تیج نہیں ہوگی ، البتداس کے احد اگر خرید نے والے نے بھر کہ دیا کہ:''میں نے لے لی'' توسودا ہوگیا۔'()

= بينهما لوجود مجلس البيع حكمًا إذ تعبر قراءة المشتري الرسالة أو استماعه كالأم الرسول بمنزلة الإيجاب من الكاتب أو المرسل, فإذا قبل في ذلك المجلس فقد صدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد (شرح المجلة لوستم باز: (١/ ٢٩) المادة: ١٨١) الكتاب الاول في البيوع، الباب الاول، الفصل الثالث: في حق مجلس البيع، ط: مكتبه قاروقيه)

المعروفة الإيجاب والقول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا... ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس أي يحاجب ويدوغير فلك... حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين فيتعقد البيع بالمبادلة المعلية الدالة على التراضي.... (شرح المجلّة للاتناسي: (٣٣/٢) ٥٦، ١٣٥) المعادة: ٣٠ ا ـ ٥٥ ا ) البيوع الباب الأول الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع ط: رشيديه)
حاشرح المجلّة لوستها في (١٣١١) المادة: ٣٠ ا ـ ٥٥ ا ) أيضا، ط: فاروقيه كو تنه.

ت الدومع الرد: (١٣/ ١٠١٠) كتاب البيوع ط: سعيد.

(١)ولا ينعقد بلفظين أحدهما الماضي والاخر بلفظ المستقبل. (العناية مع الفتح: (٢٢٢/١) كتاب البيوع, ط: رشيديه)

الإيجاب و القبول بكونان بصيغة الماضي كبعت و اشتريت . . . ينعقد البيع بصيغة المضارع ايضًا إذا أربد بها الحال . . . صيغة الاستقبال التي هي بمعني الوعد المجرد مثل سأبيع و اشتري لا ينعقد بها البيع . (شرح المجلة لرستم باز: ( 1 / 17 ) المادة: 1 1 ، 2 1 ، 1 2 1 ، الكتاب الاول في البيوع الباب الاول القصل الاول في عابيع في طن مكتبه فاروقيد)

كشوح المجلة للإتامي: (٢٩/٢) ، ٣٠ ، ٣١) المادة: ١٩ ١ ، ١٥ ١ ، ١١ ا الطارط: وشيديد. والمحلة للإتامين الباتع: بع مني هذا والا يتعقد بلفظين أحدهما أمر بل لابد فيه من ثلاثة الفاظ كما إذا قال المشتوى للباتع: بع مني هذا يكذا، وقال الباتع: بعت في فعالم بقل المشتوى ثانيًا اشتريت لا يتعقد البيع (المجالس الابرار: (ص: مكذا، وقال الباتع: بعت في فعالم بقل المشتوى ثانيًا اشتريت لا يتعقد البيع (المجالس الابرار: (ص: مكذا، وقال الباتع: بعت في فعالم بيان تحريض التاجر على ملازمة الصدق و الامادة في جميع أقواله وأفعاله ، ط: سهيل اكيلمي)





الوجه المطابق للإيجاب بأن يقبل كل السبع بكل النص .... (شوح المجلّة للاتماسي: (٣٢/٢) رقم المادة: عند المالية عند المبالا ولم القصل التاني: في بيان لزوم مو افقة القبول للإيجاب ط: رشيديه) المادة: عند المادة: عند المبالدة المادة: عند المبالدة عند كوئفد كوئفد المادة: عند المبالد معالم د: (١١/١) كتاب البيوع، ط: صعيد.



شوح المادة: ٢٩٢ م كتاب البيوع، تلف كل المبيع قبل الفيش يكون على سنة صور، ط: دار عالم



'' ؤیلر کے لیے مقررہ نرخوں سے زیادہ قیت پر مال فروخت کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۴۰۹۸۳)

## ایڈریس معلوم نہ ہوقرض دینے والول کا

اگراتفاق ہے قرض لینے والے کو قرض دینے والوں کا ایڈریس معلوم ندہوں تو ان کے رقم کوان کی طرف ہے نیت کر کے فقراء میں صدقہ کردیں ، جب وہ آئی یا ان کے ہے تا جا تیں تو ان کوصد قد کے بارے میں بتادیں ،اگروہ صدقہ پر راضی بیں ، تو انہیں اس کا اجرال جائے گا ،اور قرضدار پر رقم دوبارہ اوا کرنا لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ صدقہ کرنے پر راضی نہیں تو ان کی رقم اوا کردیں ، اس صورت میں قرضدار کوصد قد کا جرال جائے گا۔ (۱)

### ایڈوانس بگنگ

کسی چیز کی فیکٹری یا کارخانہ کونمونہ دکھا کرکوئی چیز آرڈر پر بنوانا اور مکمل قیت یا کچھایڈ وانس کے طور پر پہلے اوا کروینا جائز ہے کیوں کہ بیزیج استصناع ہے

(۱) عليه ديون و مطالع جهل أربابها و آيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرفت جميع ماله). (الدر المختار مع الرد: (۲۸۳۸) كتاب اللقطة مط: سعيد) الدر المختار مع الرد: (۲۸۳۸) كتاب اللقطة مط: سعيد) المنافقة عند و إن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إحازة فعله و لو بعد هالاكها) و له ثو ابها (أو تضمينه) في ملكها الملتقط من وقت الأخذ و يكون التواب له م خالية \_ (اللان المختار معرد المحتار: (۲۸۰/۳) كتاب اللقطة مط: سعيد) المختار معرد المحتار: (۲۸۰/۳) كتاب اللقطة مط: سعيد.



لیکن دوسری حیثیت میہ ہے کہ میدرعایت قرض کی وجہ ہے تیں، بلکے فرید ے کا در اور اور اور تا جرول کی مید اور تا جرول کی میدعادت ہے کہا ہے سے ستفل کا بک ہونے کی وجہ سے رعایت ہے اور تا جرول کی میدعادت ہے کہا ہے سے میں ہے ہیں۔ ( سے ستقل مج کبوں کورعایت دیا کرتے ہیں اس لیے کمپنی بیدرعایت دے رہی ہوار ں ہوں ہوں ایڈوانس رقم کامطالبہ میان حاصل کرنے کے لیے ہے کہ میشخص واقعًا مقرد میں۔ مدت پردوائی ضرور خریدے گا، اس اعتبار سے سیرعایت شرعاً جائز ہے، تاجمول کا عرف اورعاما عِصر كا تعالى بحى اس كى تا ئىد كرتا ہے۔ (١) واضح رے کہ بیتھم تمام کمپنیوں کے لیے عام ہے دواساز کمپنی کے راز خاص ميں ہے۔ ایڈورٹائزنگ جئے ۔۔۔۔ ایڈ ورٹا ترنگ (تشہیر) ہے مراد ہوتا ہے اپنی مصنوعات یا فلدان كوشيرت ويناءان كى فروخت مين اضافه كرناءلوگون كواپنى مصنوعات كى طرف تور = ... أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة . (بدائع الصنائع: (٣٩٥/٤) كتاب القرض إصل: وأنا الشرائط فأنواع ط: سعيد) كوفي الأشباء كل قرض جرنفقا فهو حرام (الدرمع الرد: (١٦٧٥) كناب البيوع باب المرابط والتولية مطلب كل فرض جرنفقا حراه عا: سعيار (١) والو أعطاه درهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء والم يقل في الابتداء اشتريت منك يجززونا حلال وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء ولأنه بسجز د النية لا ينعقد السع وإنما ينعقد البيع الأن التعالى والآن المبيع معلوم فينعقذ اليبع صحيخا قلت ووجهد أن ثمن الخيز معلوم فإذا العقدبيقا بالتعاطيوات الأخذمع دفع التمن قبله (شامي: (٦٧٣) ٥) كتاب البيوع، مطلب: البير بالتعاطي، ط:معيد) الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال قيامهما \_ ( الفتاوي الهنديه : ( ١٤١ /١ ) كاب الدفي الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن و المثمن ط: رشيديه) الم ويجوز للباتع أن يزيد للمشتري في العبيع ويجوز أن يحط عن الثمن ويتعلَّق الاستحقاق بعالم والم ذلك . وفي حاشيته : لأنّ الزيادة لما التحقت بأصل العقد صارت كالموجود عند العقد (الهابة: ( عهر مدار م (٨٠١٣) كتاب البيوع باب المرابحة والتولية فصل ط: رحمانية )





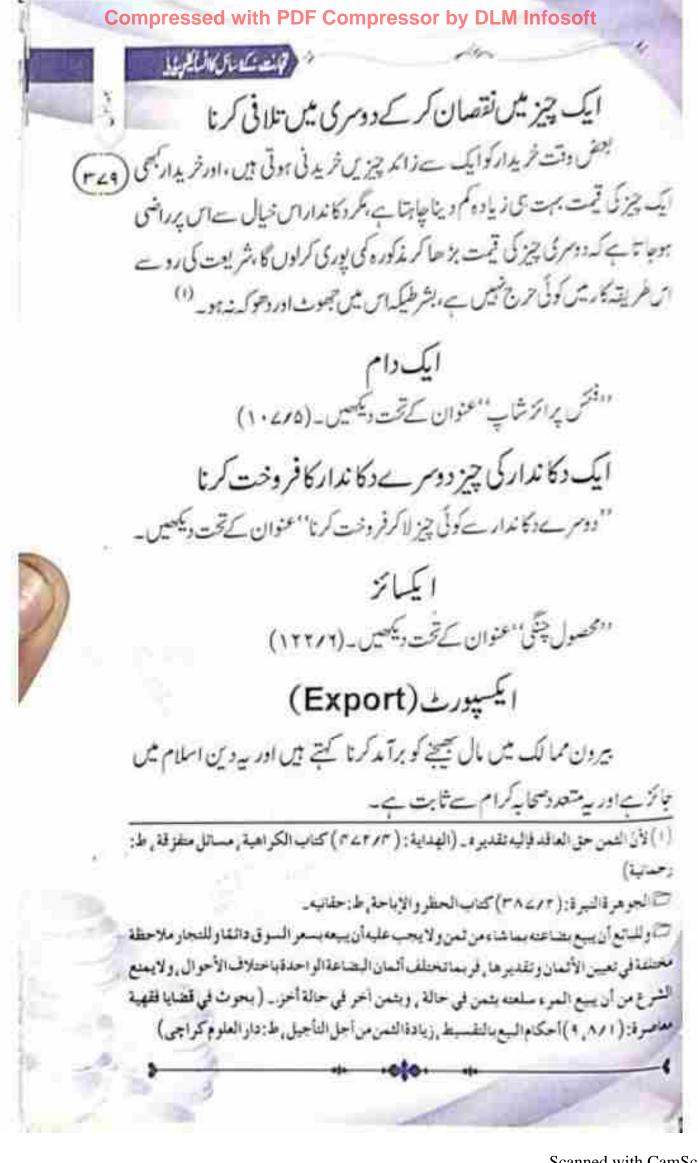









کا تعلق ایف، او، بی یای اینڈ ایف کا ہے توان دونوں صورتوں میں انشورنس کرنا ایک پیدورٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ مال کوشپنگ کمپنی کے حوالے کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری فتم ہوجاتی ہے اور انشورنس کرنا امپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگری، آئی، ایف کا معاملہ ہے جس میں انشورنس کرانا ایکسپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے تواس صورت میں ''ایکسپورٹر'' کوانشورنس بھی کرانا پڑتا ہے، لبندا جو مسلمان تاجر ایکسپورٹ کریں ان کو چاہے کہ وہ کی ، آئی ، ایف کا معاملہ نہ کریں ، بلکہ یا توالیف، او، بی کا معاملہ کریں یا تی اینڈ ایف کا معاملہ کریں تا کہ انشورنس کرائے کی ذمہ داری ان کی شدر ہے۔

#### ایکسرے

ڈاکٹر مریض کو ایکسرے یا نمیسٹ لکھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ : میہ فلال لیبارٹری ہے کرواؤ۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر کا اس لیبارٹری ہے معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسرے یا نمیٹ کے لیے مریض بھیجنے پراتنی دلالی لے گا ، میہ جائز نہیں ہے ؛ کیول کہ مریض کو ڈاکٹر کا بردکر کے الور پر کام کرنا معلوم نیس۔

نیزید کہ ڈاکٹر صرف مشورہ یا مشورہ اور دوا دونوں کی فیس سر لیش ہے وصول کرتا ہے، اس کی وجہ ہے لیمبارٹری ہے متعلق مشورہ بھی اس کے فرائنس ہیں داخل ہوجاتا ہے۔

مزید مید کہ جب تا کے آدمی کا بروکر اور ولال ہونا معلوم نہ ہوتو آدمی اس ے ہمدردی کی بنیاد پر تعاون طلب کرتا ہے اور وہ میہ جھتا ہے کہ وہ اس کی بے لوث رہنمائی کرے گاجب کہ بروکر اولال اپنے مفاد کو چیش نظر رکھتا ہے اور اس کے کام میں جالوث راہنمائی نہیں ہوتی ، اس طرح سے راہنمائی لینے والے فریق کو دھوکھ



# ایک شریک کا دوسرے شریک کے حصہ کوفر وخت کرنا

ہرشر یک کواینا حصہ فروقت کرنے کا حق ہوتا ہے ، دوسرے شریک کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر فروخت کرنے کاحق نہیں ہوتا۔اگر کسی شریک نے دوسرے شریک کا حصہاس کی اجازت کے بغیر فروخت کردیا ،توبیہ سوداشریک کی اجازت پر موقوف رے گا ،اگر و واجازت دے دے گا توبیہ و دانا فنز ہوجائے گا ، ورند نافذ تبین عوگا اورسودا ماطل جوجائے گا۔ <sup>(1)</sup>

ایک مشتری کوجیج دکھا کر دوسرے کوفر وخت کرنا البعی ایک مشتری کودکھا کردوسرے کوفروشت کرنا" عنوان کے تحت (A.17)\_ \_\_\_\_\_\_

### ایک معامله پردوسرامعامله کوجمع کرنا " تع ير أي كرنا" عنوان كرنتا كالتحت ديكهيس - (١٨٣/٢)

(1) كل من الشركاء في شركة الملك أجسى في حصة الأحر ولا يعتبو أحدهم وكيلاً عن الأخر. فلذلك لايجوز تصرف أحدهما في حصة الاخر بدون إذنه \_ (شرح المجلّة لسليم رستم باز : ( ١٠١٠) رقم المادة: ١٠٤٥ م الكتاب العاشر في أنواع الشركات الياب الأول الفصل الثاني، ط: دار الكتب العلمية بيروت)

الاحراد كل منهما أجنبي في نصيب الاحر، حتى لا يجوز له النصرف فيه إلا ياذن الاحر كغير الشريك، لعدوت منها الوكالة (مجمع الأنهر: ٥٣٣/٢) كتاب الشركة على مكتبة غفارية كونته) كالفناوي الناتار خالية: (١٢٥) كناب الشركة الفصل الأولى ط: إدارة القرآن.

كالوباع أحدصاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون إذنه لانحر فيكون البيع المذكور قضو لأفي حصة الشريك (البهجة) وللشريك العذكور إن شاء فسخ البيع في حصته وإن شاء أجازً البع إذا وجدت شرائط الإجازة \_ ( درر الحكام شرح مجلَّة الأحكام : (٢٩٧٣ ) تحت رقع المادة : ٥٠٠٥ ، الكتاب العاشر في أنواع الشركات ، الباب الأوّل ، القصل الثاني : في كيفية النصرف في الأعيان المشتركة ط: دار الجيل)





## ایک نمبر کهه کردونمبر چیز دینا ۱'اصلی کهه کرجعلی چیز دینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲۸۱)

(FAA)

# ایک وارث نے دوسرے وارث کا حصه فروخت کردیا

ہروارٹ کواپنے اپنے جھے میں تصرف کرنے کافق ہوتا ہے ، دوسرے وارث کے جھے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کافق حاصل نہیں ہوتا۔

مثلاً: ایک شخص کا انقال ہوا اور اس نے ترکہ میں ایک مکان ہجوڑ ااور اس کے پانچ وارث: ہیوہ ، والدہ اور تین لاکے ہیں ، توبیہ پانچوں وارث اس مکان کے پانچ وارث : ہیوہ ، والدہ اور تین لاک ہیں ، توبیہ پانچوں وارث اس مکان کے مالک ہیں ، اب اگر ایک وارث نے دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر پورامکان فروخت کرنے والے فروخت کر ویا تو پورے مکان کی ہج سمجے نہیں ہوگی ، جتنا حصہ فروخت کرنے والے وارث کا حصہ ہے استان صلے میں تاج سمجے ہوگی ، باقی وارثوں کے حصول کے بارے میں تکم یہ ہے کہ اگریہ لوگ اس تیج کی اجازت دیں گے تو تاج سمجے ہوگی ورنہ باقی وارثوں کے لیے اپنا اپنا حصہ مشتری سے واپس لینے کاحق ہوگا۔ (۱)

(١) ومن باع ملك غيره بغير أمرهم فالمالك بالحيار إن شاء أجاز البيع و إن شاء فسخ. (الهذابة: (٨٨/٣) كتاب البيوع باب الإستحقاق ط: شركة علمية ملتان)

المنع القصولي إذا أجاز صاحب المال أو وكيله أو وصيه نفذ و إلا انفسخ . (شرح المجلة لسليم دستم باز: (٢/١١) [المادة: ٣٤٨] البيوع ، الباب السابع ، القصل الثاني : في بيان أحكام أنواع البيوع، ط: مكتبه حقيه كوئته)

البحر الرائق: (٢٥٥/١) كتاب البعي باب الإستحقاق فصل في يبع القضولي طنرشيه يه البحر الرائق (٢٠٠/١) كتاب الغصب طنسيد) الايجوز النصوف في مال غير عبلا إذنه وولايته (شامي: (٢٠٠/١) كتاب الغصب طنسيد) الأحد الشريكين إن شاء يبع حصته إلى شريكه إن شاء باعها لاخر بدون إذن شريكه (شرح المجلة لرستم باز: (٢٨٢/١) المادة: ٨٨٠ ا ، الكتاب العاشر: في أنواع الشركات الياب الأول: في شركة الملك وتقسيمها ، الفصل الثاني: في كيفية النصرف في الأعيان المشتركة ، ط: فاروقيه كوئه ) الملك وتقسيمها ، الفصل الثاني: في كيفية النصرف في الأعيان المشتركة ، ط: فاروقيه كوئه ) المشرح المجلة للاتباسي: (٢٨/٢) أيضا ، ط: رشيديه .















ن پڑے گااور سود اوا کرنانا جائز اور حرام ہے۔

ایل ی میں گارنٹی کی فیس دینا

اگرایل می کھولتے وقت بیک میں پوری رقم جن نہ کرائی جائے تو اس صورت میں بیک اپنی طرف ہے رقم جن کرادے گایا گارٹی دے گا اگر بینک رقم جنع کرادے گاتو اس پرسود لے گا اور سود دینا اور لینا نا جائز اور خرام ہے۔ اور اگر بینک گارٹی دے گاتو بینک گارٹی دینے کی فیس لے گا اور گارٹی دینے کی فیس لیما ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت میں بید دونوں صورتیں ناجائز جیں اور ان طریقوں سے ایل می کھولنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر ایل می کھولتے وقت پوری رقم جنع کرادی جائے تو جائز ہے۔ (۱)

> اینٹ کے وزن کے برابرفر وخت کرنا ''مبع کاتعین ضروری ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲٫۲)

### ای میل

ای میل کے ذریعے عقد کرنے کے لیے ایجاب (آفر) کرنے والے ک طرف سے فریق ٹانی کے نام، وفت اور تاریخ کے ساتھ ایک پیغام بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے ای میل، ویب سائٹس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے ''کی بورڈ'' پر بٹن دباتے ہی فریق ٹانی کی طرف پیغام منتقل ہوجا تا ہے اور جب فریق ٹانی اس کے لیے خاص کیا ہوا تیج کھولتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے اس پیغام کو کھول کر پڑھتا، اس کا پرنٹ نکا لناممکن ہوتا ہے اور اگر چاہے تو اسے فائل میں منتقل بھی کرسکتا ہے، اور





